

# عَارِفَ الله مِصْرِينَ النَّهُ الْمُحَلِّمُ اللَّهِ مِنْ صَاداً بركام

صدرين ملارس بورد وصدربس تحفظ ختم نبوئت تلنكامه وأندهما

مفتى أبوبكرهابرةامي مفتى أخلالله نثارقامي

اطاعت دالدین کے مدود

# اطاعت والدین کے حدود

تقريظ عارف بالله حضرت مولاناشاه محمد جمال الرحمن صاحب دامت بركاتهم صدر ديني مدارس بورژ وصدر مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانه و آندهرا

مفتى ابو بكرجا برقاسمى مفتى احمد الله نثار قاسمي

#### الخاعت والدين كيحدود

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

بېلاايدىش : ٢٠١٨ھ=١٠٠٨ء

نام كتاب : اطاعت والدين كحدود

ترتىپ : مفتى ابو بكر جابر قاسى:09885052592

مفتى احد الله نثار قاسى: 9966488861

تصحيح ونظرٍ ثانى: مفتى محدمنير قاسى، رفيق تصنيف دارالدعوة والارشاد،

سفحات :

# ملنے کے پتے

مدرسة خير المدارس، بورابنده محيدرآباد، فون 040 - 23836868

💠 د کن ٹریڈرس، یانی کی ٹائلی مغلیورہ ،حیدرآباد فون 040—:66710230

💠 مكتبه كيميه، يوسفين ويدْنگ مال، ناميلي، حيدرآباد



# ﴿ فهرست مضامین ﴾

| 1+ | تقريظ      | - |
|----|------------|---|
| 11 | مقدمه كتاب | ۲ |

# ﴿ بنیادی اصول ﴾

| 1944 | يرٌ (حسن سلوك) كي تعريف          | ۳   |
|------|----------------------------------|-----|
| 180  | عقوق ( نافرمانی ) کی تعریف       | ۴,  |
| اما  | اطاعت كامعيار                    | ۵   |
| 16   | نافرمانی کامعیار                 | 4   |
| 14   | والدین کے چودہ حقوق ہیں          | 4   |
| 14   | والدين كي اطاعت كس حدتك؟         |     |
| 19   | مختصرجا مع اصول                  | 4   |
| ۲٠   | غیرمسکم والدین ہے حسن سلوک       | J+  |
| 44   | غیرمسلم ملک میں موجود والدین     | 11  |
| 44   | ظالم والدین کےساتھ حسن سلوک      | ١٢  |
| ۲۲۲  | بدسلوك الله كي نظرين             | (14 |
| ۲۳   | ماں باپ میں برابری کاحکم         | IG. |
| 10   | قطع تعلق کی سزاد نیامیں          | 10  |
| 13   | كلمەنصىب نەمونا؟                 | ΙΥ  |
| 72   | والدین میں کون مقدم ہے؟          | 14  |
| 44   | مال کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب | IA  |

# الطاعت والدین کے مدود سے مضامین فہرست مضامین سے الطاعت والدین کے مدود سے مضامین سے الطاعت و ہیں؟ سے النظامی ال

| ۳۰  | ا ختلافات کی صورت میں کس کاسا تھے دیں؟     | 19 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| ۳۰  | اولاد كومتعارض باتون كاحكم                 | ۲٠ |
| 141 | سوتیلی <b>ما</b> ل اورسوتیلی اولاد کے حقوق | rı |

# ﴿ اعتقادات میں اطاعت کاضابطہ ﴾

|       | _                                        |            |
|-------|------------------------------------------|------------|
| m (v  | والدین کی زیارت کے لئے جانا              | ۲۲         |
| ۳۵    | والدين كى قبركى زيارت كرنا               | ۲۳         |
| my    | والدين كي عيادت كرنا                     | ۲۳         |
| P4    | لڑ کی کااپنے والدین کی قبر پر جانا       | ۲۵         |
| ٠, 4  | والدین کے لئے ایصال تواب کاحکم           | ۲٦         |
| ۴ ما  | مسلمان والدین کے لئے دعا کرنے کا حکم     | <b>1</b> 4 |
| ۴ ۱۲  | غیرمسکم والدین کے لئے استغفار            | ۲۸         |
| P 1   | والدین کے قدم چومنا                      | r 9        |
| 4.4   | والدین کے پاؤل حجھونا                    | ۴.         |
| ۳۳    | تعظیم میں کھڑ ہے ہونا                    | ۳1         |
| ۳۳    | ہاپ کے کہنے سے مرشد کو چھوڑیں؟           | ۳۲         |
| لم لم | کیا دالدین کا در جهاستاذ سے بڑھا ہواہے؟  | ۳۳         |
| ماما  | والدین کامعذور پیراستاذ کی خدمت سے روکنا | ۳۳         |
| r 5   | اولاد کوعاق کرنا                         | ۳۵         |

# ﴿ عبادات مين اطاعت كاضابطه ﴾

| M.A. | وضوکے پانی میں ایثار | ۳٩ |
|------|----------------------|----|
|------|----------------------|----|

الطاعت دالدين كيمدود (۵)

م فهرست مضایین

| ~∠   | حالتِ ثمازیں بلانے پرجواب دینا             | ٣٧          |
|------|--------------------------------------------|-------------|
| ۵۲   | عشاء کی نماز میں مجھے میری مال پکارتی      | ۳۸          |
| ۵۳   | فرض نما زحچھوڑ نے میں اطاعت                | <b>m</b> 9  |
| PΩ   | ترك جماعت بين اطاعت                        | (** ÷       |
| ۵۸   | سنتِ مؤكدہ كے ترك ميں اطاعت                | ۳I          |
| ۵۸   | والدين كواپنے مال كى ز كا ة دينا           | אין         |
| ۵۹   | فرض روزه کے ترک میں اطاعت                  | ٣٣          |
| 4+   | نفل روز دں کے ترک میں اطاعت                | 44          |
| 4+   | نفل روز ہ توڑنے میں اطاعت                  | دع          |
| 41   | والدین کی طرف سے قضار وزے رکھنا            | MA          |
| 44   | والدین کے حکم پر فرض حج ترک کرنا           | 47          |
| 44   | والدین کے حکم پر فرض حج میں تاخیر          | ſ^ <b>Λ</b> |
| ۵۲   | والدین کانفل حج ہے منع کرنا                | <b>ار</b> م |
| 77   | والدين كے حكم پرنفل حج توڑ دينا            | ۵٠          |
| 4∠   | والدین خدمت کےمحتاج ہوں توجج پر جانے کاحکم | ۵۱          |
| Αř   | والدین کی طرف ہے فرض حج ادا کرنا           | ۵۲          |
| 49   | والدين كي طرف سے نفل حج كرنا               | ۵۳          |
| ۷+   | والدین کی طرف ہے رمی جمرات کرنا            | ۵۳          |
| ۷۱   | جہاد کے لئے والدین کی اجازت                | ۵۵          |
| ۷۲   | والدین کے حکم سے جہاد کوٹرک کرنے کا حکم    | ۲۵          |
| ∠ ۲  | جہاد کی اجازت ملنے کے بعد منع کرنے کا حکم  | ۵۷          |
| ٧٨ _ | غيرمسكم والدين كااولا دكوجها ديروكنه كاحكم | ۵۸          |
|      |                                            |             |

| <u> </u>   | ، دالدین کے مدود ۲ ( فہرست مضایین   | <u> الحاحث</u> |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| ۷۵         | جہادیں اپنے کا فرباپ کوشل کرنا      | ۵۹             |
| <b>4</b> 4 | طلب علم کے لئے والدین کی اجازت      | ٧٠             |
| ∠ 9        | والدين كاترك تعليم پرمجبور كرنا     | 41             |
| ۸٠         | والدين كى خدمت مقدم ياتعليم         | 44             |
| ΔI         | سفرمیاح کے کئے کی اجازت             | 41"            |
| ΔI         | ضعیف والدین کوچھوڑ کرسعودییکاسفر    | ٦٣             |
| ۸۲         | سفرے جلدوا کیسی کی کوسٹش کرے        | ۵۲             |
| [FA        | اجازت کے بغیر تبکیغی جماعت میں جانا | YY             |
| ۸4         | احازت کے بغیراولاد کاسفر            | 44             |
| ٨٧         | خلاصه بحث                           | AF             |

# ﴿ معاملات میں اطاعت کاضابط ﴾

| ٨٩   | والدین کے نان ونفقہ کا حکم                |           |
|------|-------------------------------------------|-----------|
| A 9  | والدكااول وسے مال كامطالبہ                | 79        |
| 9.0  | والده كااولا دكيمال سيرمطالبه             | ۷.        |
| 99   | والدين كابديه واپس ما نگنا                | 41        |
| 1+94 | مال كانفقه كب واجب بهوتاسيم؟              | ۷۲        |
| 1+14 | حديث "أنت ومالك لأبيك" كي توضيح:          | ۷۳        |
| 1+14 | والدكے ساتھ كمايا ہوامال                  | ۷۳        |
| 1+2  | بچیکی مال کی ولایت میں والد کا در جہمقدم  | ۷۵        |
| 1+0  | نفقه والدين كي اڄميت                      | ۷۲        |
| [+Y  | والدین کانفقهاولاد پر کب اور کتناواجب ہے؟ | <b>44</b> |

| (    | ، دالدین کے مدود <u>کے مست مضامین</u>   | <u> الحامت</u> |
|------|-----------------------------------------|----------------|
| 1+/  | اولاد کے خوش حال ہونے کامعیار           | ۷۸             |
| 1+9  | تنگ دست اولاد پروالدین کانفقه           | ∠9             |
| 1+4  | بچیے کے مال کی نگرانی                   | ۸٠             |
| 1+9  | لڑ کوں پرضرورت مندوالدین کاخرچ          | ΑI             |
| 11+  | والده کا نان ونفقہ والد پرمقدم ہے       | ۸۲             |
| 991  | والدین اوراولا دبیں کس کا نفقہ مقدم ہے؟ | ۸۳             |
| 411  | حديث غار پرشبه                          | ۸۳             |
| 1#   | سوتیلی مال کا نفقه                      | ۸۵             |
| االد | بالحرام بإمال مشتبه بين اطاعت           | ۲۸             |
| 112  | مشتبهات کے ترک میں اطاعت                | ۸۷             |
| III  | مشتبهات کی وضاحت                        | ۸۸             |
| 114  | ا گرسود کا کاروبار کرنے پرمحبور کریں    | Α9             |

# ﴿ از دواجی مسائل میں اطاعت کاضابطہ ﴾

| ПА  | نكاح ميں والدين كى اطاعت                      | 9+  |
|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 119 | با کره لڑکی کا تکاح اور والدین کی اطاعت       | 41  |
| IFF | ثيبه كانكاح اوروالدين كي اطاعت                | ar  |
| ۱۲۴ | والدین نکاح ہے منع کریں تو؟                   | 97" |
| ١٢٣ | ا گروالدین شادی پر تعلیم کوتر جیچ دی <u>ں</u> | 9,7 |
| الم | اگروالدین نکاح پراصرار کریں؟                  | ٩۵  |
| 110 | نکاح میں باپ کی اطاعت یا مال کی؟              | 44  |
| IFY | ساس کی خدمت بیوی کی اخلاقی ذ مهداری           | 9∠  |

الفاعت دالدين كيمدود ٨ ﴿ فَهُرِست مَفَّا مِينَ كَ

| IFY     | لکاح کے بعدوالدین کی خدمت                          | 9.4   |
|---------|----------------------------------------------------|-------|
| 114     | باپ کابیٹی یا بہو ہے جسمانی خدمت لینا              | 99    |
| 119     | والدين كافكاح كرنا                                 | l++   |
| 11"1    | والد كا كرايا موا ذكاح فشخ موسكتا ہے؟              | I+I   |
| 144     | بالغه کا لکاح باپ کی مرضی کے بغیر                  | 1+1   |
| 144     | بیٹے کی بیوی کوشہوت سے چھونا                       | 1+1"  |
| Imm     | بیوی اور والدین میں کس کا <sup>حق</sup> مقدم ہے؟   | 1+14  |
| الم ساا | شوہریاوالدین کی خدمت                               | 1+0   |
| 110     | والدین کاصغیره لڑکی کامہرلینا                      | 1+4   |
| ir s    | والدین کااپنی بالغه لڑک کامہر لینا                 | 1•∠   |
| IM.A    | والد کے حکم پر بیوی کوطلاق دینا                    | 1•A   |
| ا۳∠     | حضرت اساعیل علیه السلام کااپنی بیوی کوطلاق دینا    | 1+9   |
| IM A    | حضرت این عمر رضی الله عنها کااپنی بیوی کوطلاق دینا | +     |
| 16.     | والدكيحكم پرطلاق – پرايك اشكال كاجواب              | 111   |
| الدلد   | والدین کے حکم پرشوہر سے خلع لینا                   | Hr    |
| 100     | چولہاا لگ کرنا قطع رحی نہیں ہے                     | 11111 |
| 16.4    | بدچکن ماں باپ سے علید گی                           | االر  |
| 16.4    | نافرمان اولاد <u> سے طع</u> تعلق<br>               | 110   |
| ۲۳۱ ا   | والدہ کے کن اعضاء کودیکھنا جائز ہے                 | 114   |
| IMA     | والدین کوان کےاصل نام سے پکارنا                    | 114   |
| ICA     | والد کےاحترام کی بعض صورتیں                        | ША    |
| ICA     | مرنے کے بعد نا فرمان اولاد کیا کرے؟                | 119   |

| <u> </u> | ه دالدین کے مدود ۹ فهرست مضایین              | ( الفاعت |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| ا ۱۳۹    | والدین کی وفات کے بعد حسنِ سلوک طریقه        | 14+      |
| 10+      | رضاعی والدین کے سامتھ حسن سلوک               | (11      |
| 101      | ایام حضانت میں زیارت کرنا                    | IFF      |
| 101      | حچھوٹے بیچے کی پرورش کے حق میں والدہ مقدم ہے | 144      |

# ﴿ صدود کے احکام ﴾

| اهدا | والدين كوقصاص ميں قتل كرنا                              | Irr   |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 161  | والدین پر حدقذ ف جاری کرنا                              | ۱۲۵   |
| 102  | اولاد کامال چوری کرنے یااولاد کوتہمت لگانے پر حد کا حکم | IFY   |
| 104  | اولاد کوتنل کرنے پروالدین ہےقصاص لینے کاھکم             | 174   |
| 102  | والدین کی طرف سے اولا د کوسزا دینے کا حکم               | ITA   |
| ۱۵۸  | والدین پرحدسرقه جاری کرنا                               | 11'9  |
| ۱۵۸  | ماں باپ کوز دو کوب کرنے کی سزا                          | II" + |
| 179  | والدین کے قاتل کی نما زجنا زہ کا حکم                    | اسا   |
| 141  | فهرست مآخدومصادر                                        | 1m r  |

## تقريظ

عارف بالله حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب وامت برکاتہم

"اطاعتِ والدین کے حدود" کے نام سے تقریباً پونے دوسوس فحات پر مشتل ایک

کتاب حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب اور مولانا احمد الله نثار صاحب زیرت معالیما کی

کاوشوں سے ترتیب دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر آن معاشرے بیل

نہایت ہی افراط و تفریط سے کام لیا جار ہا ہے بہت سخت ضرورت تھی کہ والدین سے متعلق حدود کے بارے بیں تفصیل سے روشی ڈ الی جائے اور قرآن واحادیث مبارکہ کی روشی میں بتلایا جائے کہ کہاں اطاعت ہو۔ کہاں نہ ہو"لا طاعة لمحلوق فی معصیة الحالق"

کاقسور آج اکثریت کے ذہنوں سے اوجھل ہوجانے کی وجہ سے بڑی زیادتیاں دیکھنے میں آر ہی بیں۔ بہت قابلِ قدر کاوش ہے، آج کی سخت ضرورت ہے۔ باحوالہ مندرجات بیں اور نہایت مفید مواد یکھا کیا گیا ہے۔ مولانا کی محنتوں سے قبل ازیں مختلف موضوعات پر مبسوط کتا بیں منظر عام پر آجی بیں۔ اللہ کرے کہ دیگر کتب کی طرح اس کو بھی شرف برمبسوط کتا بیں منظر عام پر آجی بیں۔ اللہ کرے کہ دیگر کتب کی طرح اس کو بھی شرف قبولیت عاصل ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں۔ حق تعالی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ (آئین)

۱۹رر بیج الاول و ۱۳۳۳ اه مطابق ۳۰ سر ۱۱ ر ۲۰۱۸

#### مقدمه كتاب

پرودگار کے بعد بندہ پرسب سے بڑائی بےشک والدین کا ہے، لیکن وہ فق بھی دیگر حقوق کی طرح غیر محدود کہ وضاحت نہیں گی ، جتنادین اسلام نے اس کی جزئیات کوئیش کیا،ان کا اتناحق نہیں ہے کہ تفر وشرک کو قبول کرلیں، رواج کے دباؤییں بیوی کوطلاق دیں، بیٹی ماں باپ کے خلع پر فشرک کوقبول کرلیں، رواج کے دباؤییں بیوی کوطلاق دیں، بیٹی ماں باپ کے خلع پر بے جااصرار کومان لیں، ان کی ہر طرح کی بدعا قبول نہیں ہوتی ، ماں گرچہ سن سلوک میں کے والد سے تین در ج آگے ہے، مگر ادارہ خاندان کاامیر، بیوی کا شوہر اور بچوں کا باپ ہی ہے، ان حد بند یوں سے واقفیت کے بغیر معاشرتی پیچید گیوں کوحل نہیں کیا جاسکتا ہے، بالعموم حقوق والدین کو بولائکھا جاتا ہے، اطاعت کے حدود کونے بیان کرنے کی وجہ ہے علم وعمل میں عوام وخواص گونے بے اعتدائی کاشکار ہیں۔

اس موضوع پرسب سے پہلے راتم الحروف کی نظر سے حضرت اقد س کھیم الامت علیہ الرحمہ کا تعدیل حقوق الوالدین نامی رسالہ گذرا، پھر ایک عالم دین عبد المعین اکرم کی الاحمہ کا الاحکام الفقہیة المتعلقة بیر الوالدین الرمطبوعہ جامعہ مدینہ عالمیہ، ملیثیا ۲۰۱۲) کا عرب رسالہ گذرا، جاری کتاب مسنون معاشرت میں اس موضوع پر پچھروشنی ڈائی گئی، اس عربی رسالہ گذرا، جاری کتاب مسنون معاشرت میں اس موضوع پر پچھروشنی ڈائی گئی ماس عربی رسالہ نے اور معاشرہ کی دن بدن بگرتی صور تحال نے مزید تحریک بیدا کی کہ اس مواد کوار دوفاوی سے مؤید کر کے پھیلا جائے ، جمد اللہ مفتی احمد اللہ نثار قاسی حفظہ اللہ نے رسالہ کی تلخیص وتر جمانی کی ، مفتی محمد منیر قاسمی سلمہ نے اردوفاوی سے حسب منشا بار بار مراجعت اور نقل مواد کا کام کیا، کو مشش کی گئی کہ وہ مسائل ضرور شامل ہوں جومشر تی معاشرت میں پیش آتے ہیں۔

اردو دال طبقه کی رعایت کرتے ہوئے فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی مذہب

کانمایاں طور پر ذکر ہے ،بعض نصوصِ حدیث میں دفع تعارض ،حقیقی مصداق کی وضاحت پیش کی گئی ہے،خدا کرے کہ اس معاشرتی باب کافہم وعمل مجھے اور قارئین کونصیب ہو

ابو بكرجا برقاسي

۲۰زیالجه <del>۱۳۳</del>۹ه استمبر <del>۱۰۱۸ء</del>

# بنيادى اصول

#### بر" ( حسن سلوک ) کی تعریف

الیی نرم گفتگوجس سے محبت چھلکتی ہو،اورا بیبامالی تعاون جس سے شفقت ومحبت کے آثا رنمایاں ہوں ،احترام وادب کا پہلو ہروقت غالب ہو،اجتمام سے زیارت وتعاون ہو، نیکی کے تمام امور میں اطاعت کی پابندی ہو،حقوق کی اوائیگی میں سمی تمام ہو،ان کے مقام معزز ومکرم کی حفاظت ہو،اورنفرت آمیز وسخت گیرکلام نہو!

"هو الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال على الرفق والمحبة وتحنب

غليظ القول الموجب للنفرة الخ"(")

قرآن مجيدين برالوالدين كو "احسان" كتعبيركيا كياب، چنانچه ارشادب: "وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَالًا" (٢)

## عقوق( نافرمانی) کی تعریف

ہروہ قول وفعل واشارہ،جس سے والدین کوتکلیف ہوتی ہے،البتہ معصیت وشرک کے حکم کوتوڑنا نافرمانی میں داخل نہیں ہے،اس کواللدرب العزت نے جامع انداز میں فرمایا:

#### إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْلَكَ الْكِبَرَ آحَلُ هُمَاۤ آوُ كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَاۤ اُفِّوَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلَلَّهُمَا قَوُلًا كَرِيُمًا (")

(۱) الفواكه للدة انبي ۲: ۱را ۲ هم، داركتب العلميه بيروت

<sup>(</sup>۲) سورۃ النساء: اس موضوع پر ابن جوزی ، امام غز الی اور امدا و اللہ انور کی تحریروں سے ماخوذ رقت انگیز اور اسلاف کے اعلی نمونے نے ہماری کتاب ''مسنون معاشرت'' جلد اول میں مذکور ہیں، سینکڑ وں صفحات سے کشیدہ عطرا در منتخب موا د سے فائدہ الخصایا عباسکتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: ٢٣

#### اطاعت كامعيار

(۱) ہرمباح کام کے کرنے اور چھوڑنے میں والدین کی اطاعت دوشرطوں کے ساتھ واجب ہے، (۱) ایک اطاعت ترک کرنے میں والدین کو تکلیف ہوتی ہو، (۲) دوسرے اس اطاعت سے اولاد کو نقصان نہ پہنچتا ہو، مباح کام فی نفسہ مباح ہے؛ لیکن اللہ تعالی نے والدین کی اطاعت جب واجب قرار دیا ہے تو حکم الہی کے پیش امر مباح بھی واجب ہوجائےگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائےگا، جیسے نفل فی نفسہ مباح ہے لیکن شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہوجائے اسے مارے امر مباح حکم والدین کے بعد واجب ہوجا تا ہے۔

(۲) مستحب عمل ترک کرنے اور مکروہ فعل کے ارتکاب میں والدین کی اطاعت تین شرطوں کے ساتھ واجب ہے(۱) ایک اس فعل کے کرنے سے والدین کی کوئی مصلحت مضمر ہو، ترک اطاعت سے انہیں تکلیف ہوتی ہو، (۲) دوسرے اولاد کو اس مستحب یا مکروہ فعل کے ارتکاب سے نقصان نہ ہوتا ہو، (۳) تیسر ہے کسی شرعی شخبائش کے بغیر والدین کا حکم سفت موکدہ کے ترک سے متعلق نہ ہو، البتہ شرعی عذر کی بنا پر ہے مکم ہوجیسے والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت کے موقع پر فعل مکروہ کے ارتکاب کا حکم ہوتوان کی اطاعت واجب ہے۔ (۱)

(۳) واجب لعینہ کے ترک میں اور فعل حرام کے ارتکاب میں والدین کی اطاعت حرام ہے(۲)، چنانچے اللّٰہ رب العزت کاارشاد ہے :

وَإِنَ جَاهَلُكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِيَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْفَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّانُيَا مَعُرُوفًا وَّا تَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ اَكَابَ

<sup>(</sup>١) الآأدب الشرعيه: ١ / ٥٤٢٨مؤسسة الرسالة

<sup>(</sup>۲) فناوی عثانی:۱۱٬۲۹۲، فناوی بینات:۳۸۱٬۳۸۱ ستاب النوازل:۱۱۰/۱۱، فناوی دار العلوم د یوبند:۲۱/۴۰۸

اِلْگَ ثُمَّمُ اِلْکَ مَرْجِعُكُمْ فَاٰنَبِیْتُكُمْ بِمَاٰ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (') (٣)واجب لغیره (واجب کفائی) کاترک والدین کے حکم پرواجب ہے، چونکہ پیہ

واجب دوسرے سے ادا ہوجائیگا ، اولا دیمی کرناضروری نہیں ہے۔

(۵) مشتبهاشاء (جن چیزوں میں حات وحرمت کا بقین نہ ہو) کے ترک کے حکم میں والدین کی اطاعت واجب ہے ،کیونکہ مشتبہات کا ترک تقوی ہے اور والدین کی اطاعت واجب ہے،لہذاتقوی پر معاون حکم میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ (۲) نافر مانی کا معیار

(۱) والدین کوتکلیف بہنچانے والا کوئی کام کرنا جبکہ وہ کام شرعاممنوع ہواگروہ فعل گناہ صغیرہ ہے تو والدین کے منع کرنے کے بعد کرنا گناہ گبیرہ ہوجائے گا: مثلا کسی کوائیں گالی دینا جو گناہ گبیرہ دہووالدین کے منع کرنے کے بعداس طرح کی گالی یا جملہ کہنا گناہ گبیرہ ہوجائے گا، یا مثلا کسی خص کو برا بھلا کہا جوئی نفسہ گناہ صغیرہ ہولیکن اس کے والدین کو پھر نہیں کہا تو یہ گناہ گناہ صغیرہ بی رہے گا، اورا گراس شخص کے والدین کو اورا گراس شخص کے والدین کو وجہ ہوئیں اس میں بھی پچھ برا بھلا کہا تو یہ گناہ صغیرہ گناہ گبیرہ بن جائے گا۔ یا مثلا ابیا سفر کیا جس میں والدین کو اولادی جان کا عضو کے تلف ہوجانے کے خوف کی وجہ ہے منع کردیا گیا تھا تو یہ سفر گناہ گبیرہ ہوجائے گا۔ جبکہ والدین کسی نیت کے فساد کا احتمال نہو کہ والدین کسی اپنی ذاتی مصلحت سے منع کر بیل حالانکہ اولاد کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ ملم کا سفر یا تجارت کا سفر کسی منفعت کا سفر ہے تو اب سفر کرنا گناہ نہیں رہے گا یا مثلا ایسا کام جس کے کرنے سے جان یا عضو کا خطرہ ہے اور والدین کی نافر مائی ان کے اپنے یا مثلا ایسا کام جس کے کرنے سے جان یا عضو کا خطرہ ہے اور والدین کی نافر مائی ان کے اپنے جائز اغراض میں یا بلاعذر ران سے دور ہوجانے میں جبکہ انہیں اولاد کی ضرورت ہوگناہ گبیرہ جوگناہ گبیرہ جائز اغراض میں یا بلاعذر ران سے دور ہوجانے میں جبکہ انہیں اولاد کی ضرورت ہوگناہ گبیرہ ہیں۔

(۱) سورة لقمان: ۱۵ (۲) احیاء علوم الدین بحواله برالوالدین: ۲۴، آپ

(۲) مباح یا مستخب کام جس میں والدین کا کوئی جائز مقصد ہو والدین حکم دینے کے بعد نہ کرنا گناہ ہے حاصل یہ کہ ہر مباح ومندوب کام والدین کے حکم کے بعد واجب ہوجا تا ہے اوراس میں نافر مانی گناہ ہے اسی طرح ہروہ کام کرنا جو واجب نہیں کیکن اس کے کرنے سے والدین کو تکلیف ہوتی ہوتو گناہ ہے اور نافر مانی میں داخل ہے، اس لیے اولا کو یساکام کرنے سے بچنا واجب ہے۔

# والدین کے چودہ حقوق ہیں

### سات زندگی کے حق ہیں

(۱) عظمت، خدااوررسول تکنیآلی کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے ،استاذ ، پیر سے بھی زیادہ ہے ، استاذ صاحب یا پیر صاحب نے بلایا کہ چار بجے ہمارے ہاں آؤاور والد نے بھی اسی وقت آنے کو کہا تو استاذ اور پیر سے عذر کردے اور والد کے ہاں حاضری دے۔

- (۲)محبت۔
- (۳)اطاعت\_
- (٣) خدمت، ان كوزياده سےزياده آرام بيننچائے۔
- (۵) رفع حاجت۔ان کی جوبھی ضرورت ہواس کو پوری کرنا۔
- (۱) فکرِ راحت ، ان کے آرام کی بھی فکر کرے ، اپنے لئے تو اچھا بستر ، گدا اُور والدین کے لئے پرانامیلا کچیلا بستر ،اپنے لئے پنکھااور راحت کاانتظام اور والدین کیلئے کچھنہیں۔
  - ( ۷ ) کبھی کبھی ان کی زیارت وملا قات ،ان چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھے۔

#### وفات کے بعد کےسات حق ہیں

- (۱) دعائے مغفرت
- (۲) ایصالِ ثواب طاعت ، کیھ قرآن کریم پڑھ کے ثواب پہنچادے، قرآن نہیں پڑھا توکلمہ نشریف اور سبحان اللّٰہ نیز الحمد للّٰہ وغیرہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچادے۔ (۳) اعانت ِ احباب واہلِ قرابت ، ان کے دوستوں نیز رشتہ داروں کی حسبِ

استطاعيت مددكرنايه

( ۳) اکرام واحترام احباب واہل قرابت ، کسی کے والدین نے اگر دوسرا نکاح کرلیا توان کے جواعز ہ ہیں ان کی بھی مالی خدمت کرنا۔

(۵)ادائے دین وامانت ، والد کے پاس کسی کی امانت بھی ، والد کے او پرکسی کا قرضہ تھا،تواس کوادا کرے۔

(۱) تعفیذ وصیت ،انہوں نے جووصیتیں کی تھیں اس کو پورا کرے۔

(2) گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت ، ہفتہ میں ایک دن تو جاکے ان کی قبر کی زیارت کرلیا کرے۔(¹)

### والدين كي اطاعت كس حدتك؟

الله عزوجل نے جہال والدین کواُف کہنے سے منع کیا ہے اوران کے ساتھ احسان کا عکم کیا ہے اوران کے ساتھ احسان کا عکم کیا ہے ، اس آیت کے اخیر میں الفاظ ہیں " ایت ڈا لُقُور ٹی محقّہ والمیسیکی تی واثن السّیدیل و لا تُبَیِّد تَبْیدی الفاظ ہیں " ایت دار کواس کاحق اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مال مت اُڑ ابگاڑ کر۔

حق تعالی نے عداعتدال کو قائم رکھتے ہوئے حقوقِ والدین کے ساتھ دیگرلوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ؟ کیونکہ احتمال تھا کہ اس ختی اور شدت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیکھ کر کوئی شخص کسی دوسرے کے ادائے حقوق کو محض معمولی بات سمجھ کراس کے ادا کرنے میں کو تا ہی کرے اور رضائے والدین کو مقدم کرے ، مثلاً والدین کراس کے ادا کرنے میں کو آیڈا ، دے ،خور دونوش واجب میں کمی کرے تو وہ کرنے لگتا ، کہیں دوسرے کی حق تلفی نہ پس رحیم وکریم نے بتلایا کہ ہر چیز کی حدید ، والدین کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔

<sup>(</sup>۱) ارشاداتِ ابرار : ۱۸۸،مرتب: سيدسليم الله غوري صاحب ،خليفة ومجازِ بيعت حضرت محي السنه مولانا شاه ابرارالحق صاحب رحمة الله عليه

#### مخضرجا مع اصول

(۱) جوسفر (خواہ تجارت کا بموخواہ نج وغیرہ کا بشرطیکہ وہ سفر فرض وواجب نہ ہو) ایسا ہوجس میں غالب ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، بغیر اجازت والدین درست ہے، اگر والدین اس مفر سے منع کریں توان کے کہنے سے سفر نہ کرنا ضروری نہیں، چنا نچہ بیہ مسئلہ در مختار اور عالمگیری میں موجود ہے: جوسفر فرض یا واجب ہو، اس میں تو بطریق اولی بی حکم ہوگا اور بیا سب اس صورت میں ہے جب والدین اپنی ضروری خدمت کے مختاج نہ ہوں خواہ ان کو حاجت ہی نہ ہویا ہمولیکن دوسراکوئی خدمت کرنے والا موجود ہو۔

(۲) اگر والدین ضروری حاجت کیلئے (جس کوشریعت نے ضروری کہا ہے مثلاً طعام ولباس وعلاج وغیرہ وادائے قرض) خرج کی ضرورت نہ ہواوراولاد کے پاس اپنی ضروری حاجت سے روپیہ یا دوسری قسم کامال زائد نہ ہواوروالدین اولاد سے طلب کریں تو اولاد کودینا ضروری خہیں۔

(۳) والدین بغیر احتیاجِ خدمت نوافل پڑھنے کومنع کریں یا کسی دوسرے غیر ضروری کام کرنے سے روکیں تو اس صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں ، ہاں اگر وہ ضروری خدمت کے مختاج ہو اور نوافل وغیرہ میں مشغولی ان کو تکلیف دے اور کوئی دوسرے خادم نہ ہوتو اولا دپر واجب ہے کہ نوافل وغیرہ چھوڑ کران کی خدمت کرے۔ (اس حوالہ سے جرنج نامی بزرگ کاوا قعہ گزر چکاہے)

(۳) اگر والدین حقہ نوش ہوں (بیڑی ،سگریٹ، گظئے اور دیگر تمہا کو والی چیزیں اس بیں شامل بیں ) اور حقہ پینا بغیر مرض اور معذوری کے نہ ہو، اور اولاد سے حقہ تیار کرنے کی فرمائنش کریں تو اولاد پر اس کہنے پرعمل کرنا ضروری نہیں ؛ بلکہ اس بیں فعل ِ مکروہ کاار ٹکاب کرنا ہے، جو شرعاً ندموم ہے۔

(۵) اگرکسی کی بیوی ہے کوئی (واقعی) تکلیف اورریخ اس شخص کے والدین کونہ پہنچتا ہوخواہ نخواہ والدین اس شخص کو حکم کریں کہ تواپنی عورت کو طلاق دیدے، اس کی تعمیل

اس آدمی پر ضروری نہیں ، بلکہ اس صورت میں طلاق دیناعورت پر ایک طرح کاظلم کرنا ہے ، طلاق الله تعالیٰ کے نز دیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے ، فقط مجبوری میں جائز رکھی گئی ہے ، خواہ مخواہ طلاق دیناظلم اور مکروہ تحریمی ہے ، نکاح تو وصال کیلئے وضع کیا گیا ہے ، یہ فراق بلاد جہ کیسے رَدا ہوسکتا ہے ؟ (۱)

حضرت سعید بن المسیب ﴿ لیه بڑے درجے کے تابعی بیں ،علم میں کوئی تابعی ان کے درجہ کونہیں پہنچ سکا ، اور یہ بڑے بزرگ اورصاحبِ کرامت بھی تنے ، اپنے باپ سے علاحد گی اختیار کی اور بالکل جھوڑ ویا"و سعید بن المسیب هجر آباه حتی مات " دینی وجہ سے یہاں تک کہان کی وفات ہوگئی۔ (۱)

(۲) اگر والدین کسی گناه کاحکم دین که فلال گناه کرومثلاً فرما کنیل که اہل حق کی مدونہ کرویا زکو قنہ دو، دین تعلیم حاصل نہ کرو، اور کوئی ایسی ہی بات کاحکم دیں تواس صورت میں ان کا کہنا ماننا حرام ہے اور ان کی مخالفت فرض ہے جبکہ وہ کام ضرور کی ہوجس سے وہ روکتے ہیں، ہاں اگران کو کوئی (واقعی اور سخت) تکلیف ہومثلاً وہ بیار ہوں، اور کوئی خادم نہوا ورنما زکاوقت ہے، اگران کی خبر گیری نہ کی جائے توسخت تکلیف کا ندیشہ ہے، پس اس صورت میں اگر وہ نمازقضا کرنے کو کہیں تو قضا کردے، پھر کسی وقت پڑھ لے، اور اگر کسی مستحب کام سے روکیل اور اپنی کسی ضروری حاجت (واقعی اور معتبر) کی وجہ سے اگر کسی توان کے حکم کی تعمیل واجب ہے اور خواہ خواہ روکیل تو واجب نہیں ہے۔

غيرمسلم والدين سيحسن سلوك

والدین کی اطاعت عموما (بہرصورت ) واجب ہے خواہ وہ مسلمان ہویا کافرجس کا نثبوت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اوراجماع سے ثابت ہے، البتہ اس مطلق سے چند صورتیں خاص کرلی گئی ہیں جن میں اطاعت واجب نہیں بلکہ اطاعت جائز نہیں ، چنا بچہ

<sup>(</sup>١) فتح القدير: بإب الإيمان في الطلاق: ٣٠/١١، دارالفَنَر بيروت

<sup>(</sup>٢) المعارف لا بن قتيبة : ١ / ٥٥

کافروالدین کے ساتھ بھی حسن سلوک واجب ہے ،لیکن ان کے حکم پر شمرک کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ مشرک والدین کے حکم شرک کے باوجود اطاعت نہ کرنا ان سے حسن سلوک میں داخل ہے:

وّاعُبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْيِر كُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (') والدين كا كافريامشرك بهوناان كسائق سنسلوك كمنافى نهيں ہے؛ چنا عجبہ اللّٰدرب العزت كاارشاد ہے:

وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى آنُ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَا فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّانُيَا مَعُرُوْفًا وَّا تَبِعُ سَبِيلُ مَنُ اَكَابَ لَطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّانُيَا مَعُرُوفًا وَّا تَبِعُ سَبِيلُ مَنُ اَكَابَ إِلَى ثُلُمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِلَى ثُمْرُجِعُكُمْ فَانْتِيْ ثُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣)

حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که میرے پاس میری مان آئیں جبکہ وہ عالت شرک بین تھی میں نے ان سے حسن سلوک اوراحترام واکرام کے متعلق آنحضرت مالاتے شرک بین تھی بین نے ان سے حسن سلوک اوراحترام واکرام کے متعلق آنحضرت مالاتے ہے دریافت کیا تو آپ مالاتے ہے فرمایا : بان !اپنی والدہ کے ساجھ حسن سلوک اورصلہ رحمی سے بیش آو:

"والذي أكرمك، والذي أنزل عليك الكتاب، لئن شئت لاتينك

(۱) النساء: ۳ ۲) سورولقمان: ۱۵

<sup>(</sup>٣)صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهذية للمشركين ٢٣٢/٢، مديث ٢٢٢٠٠

44

مذکورہ آیات واعادیث سے پنہ جلا کہ کافراورمشرک والدین سے طع تعلق جائز نہیں ہے بلکہ ان کے حقوقِ واجبہ ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک وصلہ رحمی سے پیش آنا اطاعت خداوندی میں داخل ہے، نیکن ان کے حکم پرشرک کرنا یا خدا کی نافر مانی کرنا جائز نہیں ہے۔

# غيرمسلم ملك ميںموجودوالدين

اگرکوئی شخص خود تومسلمانوں کے ملک میں ہو، اور اسکے والدین یاان میں سے کوئی ایک غیر مسلموں کے ملک میں ہوتو بھی والدین کے ساتھ نیک سلوک واحسان کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں تقویت حاصل نہ ہو ''قال ابن جریر: أن بر المؤمن من أهل الحرب، ممن بینه وبینه قرابة نسب، أو من لاقرابة بینه ولانسب، غیر محرم ولامنهی عنه، اذالم یکن فی ذلک تقویة لکفار علی المسلمین أو دلالة علی عودة لأهل الأسلام، أو تقویة لهم بکراع أو سلاح (۲)

## ظالم والدین کےساتھے حسن سلوک

اگر کسی شخص کے والدین ظالم ہوں ،اس کے حق میں خیر خواہ نہ ہوں ،اس سے قطع تعلق کرتے ہوں ،اس سے قطع تعلق کرتے ہوں تو بھی اس شخص کو بہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے ، کیونکہ اس صورت میں بیشخص اپنی فر مہ داری سے بری ہوجائے گا، جہاں ان ظالم ماں باپ کوان کی فر مہ داریوں سے متعلق ہو چھا کی فر مہ داریوں سے متعلق ہو چھا

(١)صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب حقوق الوالدين: ٢, ١٧، حديث: ٣٢٨

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٨ ، ٢٩ ، رشته دارول مي متعلق فضائل دا حكام . ٢٠ ٣ ٩ ٩ ٥٩

عائیگا، والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاں والدین کاحق ہے وہیں حکم الہی ہونے کی وجہ سے اللہ کا تھی حق ہے ، جب یے تخص ظالم والدین کے حقوق ادا کرے گا تو اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوا اور اجر بھی اللہ کی طرف سے ملے گا ، چنا نجیہ حضرت ابوہریرہ ص سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت کا ٹالیا ہے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! میرے رشتہ داروں سے بیں صلہ رحی کرتا ہوں لیکن وہ قطع رحی کرتے ہیں ، بیں ان کے ساتھ<sup>ح</sup>سن سلوک کر تا ہوں کیکن وہ میرے ساتھ بدسلو کی ہے پیش آتے ہیں ، میں ان کے ساتھ حکم و ہر د باری ہے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت ہے پیش آتے ہیں ،تو آپ ٹاٹیا پھانے فرمایا کہ۔ ا گراییا ہی ہے جبیاتم کہہرہے ہوتو گویاتم ان کے منہ میں گرم گرم را کھ جھونک رہے (یعنی ان کی قطع تعلقی کے باوجود آپ کاان کے سامتھ صلہ رحمی اور احسان کا ہرتاؤ کرناایسے ہی ہے جیسے وہ شخص ان کو گرم گرم را کھ دکھلار ہاہے ،جس میں ان قطع تعلق کرنے والوں کی د نیوی ذلت ورسوائی ہے ، نیز گرم را کھ کھانے سے جو تکلیف ہو تی ہے وہی تکلیف ان کو بھی لاحق ہوتی ہے گرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہور ہاہے کہ جو جتنے بڑے مرض یا یا گل ین کاشکار ہوتا ہے، اتنا وہ اینے آپ کواس سے بری سمجھتا ہے، یہ تو دنیوی رسوائی ہوئی، اخری اعتبار سے بھی وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب شار ہوں گے، دوسری طرف احسان کا برتاؤ کرنے دالے کو یہ کوئی دنیوی آفت ہے ، نہ اخروی پشیمانی ؛ بلکہ اللہ کی طرف ہے ایک فرشتہ اس کی مدد کے لئے مقرر ہوجا تا ہے، چنا مجے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ﴾ اور جب تک تم اس خو بی پر قائم رہو گے ، تنہار ہے ساتھ ہر وقت اللہ کی طرف ے ایک مدرگارر ہےگا، "لئن کنت کما قلت فکأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك"(١)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ ظالم رشتہ داروں سے جب حسن سلوک کرناہے تو ظالم

<sup>(</sup>۱)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، حديث: ۲۳، مستفاد، المنهاج شرح صحيح مسلم

المالم)

والدین سے بدرجۂ اولی صلہ رحی کرنا ہے اور اللہ سے امیدا جرر کھنا ہے، چونکہ اس کاحق ادا کررہاہے۔(۱)

## بدسلوك الثدكي نظريين

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدی جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور الله ان کی طرف قیامت کے دن ( رحمت کی ) نظر نہیں فرمائیں گے، ایک تو والدین کا نافر مان '' العاق لوالدیه'' ( اور بدسلو کی کا مرتکب ) دوسر ہے مرداۂ ورت جو مردول کی مشابہت کرنے والی ہو ( یعنی چال ڈھال، وضع قطع میں مرداۂ بن اختیار اختیار کرنے والی فیشن ایبل عورت ) اور تیسرے دیوث ( یعنی جواپنی بیوی کو علم ہوتے ہوئے بدکاری سے نہ رو کے ) اور تین آدمیول کی دیوث ( یعنی جواپنی بیوی کو علم ہوتے ہوئے بدکاری سے نہ رو کے ) اور تین آدمیول کی طرف الله ( رحمت کی ) نظر نہیں فرمائے گا، ایک والدین کا نافر مان ( اور بدسلو کی کا مرتکب ) اور دوسر سے شراب کا عادی اور تیسر ہے ( صدقہ خیرات وغیرہ ) دے کراحسان مرتکب ) اور دوسر سے شراب کا عادی اور تیسر ہے ( صدقہ خیرات وغیرہ ) دے کراحسان جتلا نے والا ( )

معلوم ہوا کہ والدین سے قطع رحمی ، بدسلو کی اور ان کی نافر مانی وایذاءرسانی اتناسخت گناہ ہے کہ ایساشخص قیامت کے دن اللّٰہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا(۳)

ماں باپ میں برابری کاحکم

اولا دکی طرف سے والدین کا مالی تعان کرتے وقت اسی طرح گفتگو اور دوسرے معاملات میں والد اور والدہ کے درمیان مساوات اور برابری کرنا سنت ہے ؟ تا کہ کسی ایک کی دوسرے پرترجیح ظاہر ہونے سے دوسرے کی دل شکنی لازم ندآئے (۴)

(۱) نیرد مکھئے: فیاوی محمودیہ:۱۹؍ ۴۲–۴۵

(۲) مسندا همده رقم الحدیث: ۲۸۰ مسنن نسائی، کتاب الزّکاة ، باب المسر بالصدقة، حدیث : ۲۵۶۲ (۳) رشته دارون سے متعلق فضاً کل واحکام: ۱۳۱۳ (۳) رشته دارون سے متعلق فضائل واحکام: ۲۲۲

# قطع تعلق كيسزاد نياميس

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فی فرمایا کہ اللہ تمام گنا ہوں کے مواخذہ کو جننا جا ہتا ہے قیامت تک مؤخر فرمادیتا ہے ،سوائے سرکشی ( یعنی ظلم و بغاوت ) اور والدین کی نافر مانی ) اور بے جاایذاء رسانی کیا قطع رحمی کے کہ ان گنا ہوں کاار تکاب کرنے والے کو دنیا میں موت سے پہلے دنیا (کی زندگی) میں جلد سزا دیتا ہے ''یعجل لصاحبھا فی الدنیا قبل الموت''(ا)

معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ طع رحی اور ان کی نافر مانی اور بے ایذاءرسانی کا گناہ اتناسخت ہے کہ اس کاوبال آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ملتا ہے (۲)

#### كلمه نصيب ينهونا!

والدین کی جائز امور میں نافر مانی گبیرہ گناہ ہے، بالخصوص والدہ کو بلاکسی شرخی بنیاد اذیت پہنچانا، بیوی کوان پر ترجیج دینا، ان کی حق تلفی کرنا، اس کی وجہ سے سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ شاید یہ معصیت مؤاخذہ کا ذریعہ بن جائے ، لیکن اس سلسلہ میں حضرت علقہ درضی اللہ عنہ کا واقعہ جس میں انہیں موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جاتا، پھر آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ سے خاص اندا زمیں سفارش کرنا، ماں کی شکایت کے بعد پھر کلمہ پڑھا جانا، یہ واقعہ محدثین کے نز دیک اس قابل نہیں کہ اس سے واعظین اور خطباء اپنی مجالس کو گرمائیں اور نقل کریں، ذیل میں محدثین کے فیصلہ کونقل کیا جاتا ہے۔

ابن ابی اوفی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک شخص جونما زروزہ کابہت پابند تھا ، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجودتلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا،علقمہ کی ہیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک

(۱) الأدب المفرد: باب البغى، حديث: ٩٩، مستدرك حاكم، كتاب البر والصلة، حديث ٧٢۶٣ (٢) رشته متعلق فضائل واحكام: ٣٢٠\_٣١٠ آ دمی بھیج کراس وا قعد کی اطلاع کرائی ، آپ نے دریافت کیا: علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہے اور وہ علقمہ سے ناراض ہے، آپ کاٹالیکا نے علقمہ کی ماں کواطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ہم میرے پاس آتی ہویا تمہارے پاس آؤں، میں آپ کوٹکلیف دینانہیں جا ہتی، بلکہ خود ہی حاضر ہوتی ہوں، چنا عجه بڑھیا حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی غدمت میں حاضر ہوئی ، آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تواس نے کہا: علقمہ نہایت نیک آدمی ہے بلیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافر مانی کرتا ہے، اس لئے میں اس سے ناراض ہوں، آپ نے فر مایا :اگر تواس کی خطامعاف کردے تو یہاس کے لئے بہتر ہے الیکن اس نے اٹکار کردیا، تب آپ نے حضرت بلال کوحکم دیا کہ ککڑیاں جمع کرواورعلقمہ کوجلا دو، بڑھیاییسن کرگھبرائی اوراس نے دریافت کیا کہ میرے نیچے کوآگ ہیں جلاجائے گا؟ آپ تا اللہ اللہ نے فرمایا : ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ ہمارا عذاب ملکا ہے ، خدا کی قسم جب تک تواس سے نارض ہے، نداس کی نما زقبول ہے اور نہ کوئی صدقہ قبول ہے، بڑھیانے کہا: میں آپ کو اورلوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کے قصور معاف کردیا، آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہونے فرمایا: دیکھو،علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یانہیں؟ لوگوں نے بیان کیا یا رسول اللہ ماٹھ آلے علقمہ کی زبان کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے سائتھاس نے انتقال کیا،آپ نے علقمہ کے غسل وکفن کاحکم دیااورخود جنا زے کے سائتھ تشریف لے گئے،علقمہ کو دن کرنے کے بعد فرمایا:

مہاجرین وانصار میں سے جس شخص نے اپنی مال کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تواس پرالٹد کی لعنت ہوتی ہے، خدا پہنچائی تواس پرالٹد کی لعنت کی ، فرشتوں کی لعنت ، اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے ، خدا تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی مال کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہواس کوراضی کرے ، اس کی رضاماں کی رضامندی پرموقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا عصداس کے عصد میں یوشیدہ ہے (طبرانی)

(موضوع (من گھڑت حدیث) یہ واقعہ طبرانی ( جامع المسند والسنن لابن

7Z

کثیر:۵۱۹،۳۰۸،۳۰۷۵) بزاز(۱) میں ہے

بیروایت بلحاظ سندموضوع ہے ، اس کاراوی ابوالورقاء فائد بن العطار سخت مجروح ہے ، اس کاراوی ابوالورقاء فائد بن العطار سخت مجروح ہے ، اس کے داوی کے علاوہ کسی دوسر ہے تھی سے بیروایت مروی نہیں ہے ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰہ نے فائد کی اس حدیث کواپنی کتاب سے نکال دیا ہے ، فائدالعطاران کے نزدیکے متروک الحدیث تھا (۲)

اس کے راوی کے بار ہے میں امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا: ضعیف (۳)
امام ابوحاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا: اور اکی ابن ابی او فی سے حدیثیں باطل ہیں، تو
اس کی اصل نہیں پائے گا گویا کہ بے روایتیں ابن او فی کی حدیثوں سے مشابہ نہیں ہیں اور
اگر کوئی آدمی شم کھائے کہ اس کی عام حدیثیں جھوٹی ہیں تو اس کی شم نہیں ٹوٹے گی (۷)
اگر کوئی آدمی شم کھائے کہ اس کی عام حدیثیں جھوٹی ہیں تو اس کی شم نہیں ٹوٹے گی (۷)
امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ''منگر الحدیث' بعنی وہ منکر حدیثیں بیان کرتا تھا (۵)
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں : میں جسے منکر الحدیث کہد دوں اس سے (میرے
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں : میں جسے منکر الحدیث کہد دوں اس سے (میرے
نزدیک ) روایت کرنا حلال نہیں ہے (۲)

خلاصہ یہ ہے کہ بیروایت متروک ومتہم اور صاحب احادیث موضوعہ کی وجہ ہے موضوع کی وجہ سے موضوع کی روایت کا بغیر تنبیداورا لکار کے بیان کرنا حلال نہیں موضوع ومن گھڑت ہے ؛لہذاالیمی روایت کا بغیر تنبیداورا لکار کے بیان کرنا حلال نہیں ہے۔

### والدین میں کون مقدم ہے؟

(الف) حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات ایسے ہیں جن میں اللّٰہ کی تو حید وعبادت اور والدین کی خدمت واطاعت کوایک

<sup>(</sup>٣) تاریخ الدوری ۱۳۳ تا ۲۰۴۴ (۴) الجرح والتعدیل: ۸۴۷

۲۸

ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن والدین میں خدمت وحسن سلوک کے اعتبار سے والدہ والد پرمقدم ہے، کیونکہ ہر مخلوق اپنی مال کے بیٹ سے بیدا ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہویا جنات، پرند ہویا چرند، مال قطرہ قطرہ لہودودھ کی شکل میں بچہ کو پلاتی ہے، مال اولاد کی بیدائش سے پہلے (حمل کی حالت میں) بھی تکلیف اٹھاتی ہے، پیدائش رولادت) کے وقت بھی تکلیف اٹھاتی ہے، اور پیدائش کے بعد (رضاعت کی حالت میں) بھی اپنی راحت قربان کرتی ہے، وار پیدائش کے بعد (رضاعت کی حالت میں) بھی اپنی راحت قربان کرتی ہے، چنا نچہ سورہ اُحقاف میں اللہ تعالی کاارشاد ہے:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا()

اورابوہریرہ ص سے روایت ہے کہ رسول اللّد کا اللّہ کا اللّہ کا فدمت میں ایک آدمی حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللّہ کا اللّٰہ کا اللّہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ ک

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ :أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :ثُمَّ أَمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمُكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ"(٢)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملائے کی است کے حسن سلوک میں سب سے زیادہ حق مال کا فرمایا، مال وہ ہستی ہے۔ اس کے کا فرمایا، مال وہ ہستی ہے۔ اس کے حسن سلوک میں بایہ کے مقابلہ میں مال کومقدم رکھا جائے۔

(ب) والدین میں ہے اگرایک دوسرے کے خلاف حکم فرمائے تو اطاعتِ حکم میں کون مقدم ہے فقہاء نے فرمایا ہے کہ احسان اور حسن معاشرت میں والدہ کاحق مقدم

(۱) سوره احقاف: ۱۵ بحسن الصحبة، حديث نمبر: ۵۹۲۲ ہے اور وہ امور جن كاتعلق تعظيم وادب اور رائے سے ہاں ميں والد كاحق مقدم ہے:

"وقال على القاري: وقال الخطابي لم يخص الأمهات بالعقوق،
فإن عقوق الأباء محرم أيضا ولكن نبه بأحدهما على الأخر فإن بر الأم
مقدم على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح، وحق الأب مقدم
في الطاعة، وحسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه" (ا)
اور مفتى محمود حسن المتابعة لرأيه، والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه" (ا)

"احترام کے لحاظ سے باپ کا رتبہ زیادہ ہے اور خدمت کے لحاظ سے مال کاحق زیادہ ہے:

"إذا تعذر عليه مراعاة جميع حقوق الوالدين، رجح جانب الأدب فيما يرجع المالتعظيم والاحترام وحق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام" (٢) مال كوقد مول مين جنت كامطلب

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ بن سملی رضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں میں حاضر ہوکرآپ کے ساتھ جانے کی اجازت جاہی،آپ نے دریافت فرمایا کہ : کیا تیری مال زندہ ہے ؟ مسائل نے کہا کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا:"ویحک "(تیرامجلا ہو) اپنی مال کے قدموں کو پکڑ لے؛ اس کے کہ وہال جنت سے ۔

اورایک دوسری روایت ہے کہ اپنی مال کی خدمت کولازم پکڑ لے، اس لئے کہ اس کے قدمول کے نیچے جنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے سامنے آدمی تواضع اور نرمی کا مظاہر ہ کرے تو بیمل اس کے جنت میں داخلہ کا سبب جائے گا، ان شاء اللّٰد، وقال

(۱) المرقاة ۸ : ۱۵۱۷، ا<sup>حسن ا</sup>لفتاوى: ۹ / ۵۳ هـ (۳) فتاوى اللكنوي المسمى نفع المفتى والسائل ما يتعلق بإطاعة الوالدين: ۳۲۲، فاوى محمود بير ۱۹ : ۳۲۸

السخاوي: "والمعنى أن التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة" (١)

#### اختلافات کیصورت میں کس کاسا تھردیں؟

جب والدین آپسی اختلافات کے باعث جداجدا ہوجائیں تواولاد کی ذہدواری ہوتی ہے کہ وہ دونوں سے تعلق رکھیں اوران میں سے جوبھی بدنی یامالی خدمت کا محتاج ہواس کی خدمت کریں ،ادب واحترام دونوں کا کریں ،اگران میں ایک دوسرے کی خدمت سے یا اس کے ساتھ علق رکھنے سے ناراض ہوتا ہو، اس کی پروانہ کریں ،کسی کو پلٹ کرجواب نہ ویں ، البتہ چوں کہ والدہ کے خرج کا ذمہ کوئی نہیں لیتا ، اس لئے والدہ کی جان و مال خدمت کوزیادہ سعادت تحجیں ۔ (۲)

مفتی رشیداحمدصاحبؓ فرماتے ہیں کہ

''جب باپلا کے کوکسی امر جائز کے لئے منع کرر باہے اور مال کرنے کا حکم دے رہی ہے یا بالعکس تو باپ کی اطاعت کرنا چاہئے؛ کیول کہ عورت شرعاً خود شوہر کی محکومہ ہے۔ اس کا شوہر کے حکم کے خلاف حکم کرنا خود معصیت ہے اور معصیت ہیں اطاعت جائز نہیں''۔ (۳)

الغرض دونوں کوراضی کرنے کی کوشش کی جائے کسی سے طع تعلق کسی کے کہنے پر جائز نہیں ، نیزان کو مجھاتے بھی رہیں کہ آپ دونوں کارشتہ کسی و جہا گرختم ہو گیا ہے، تو ہمارارشتہ الوٹ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا،ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں ۔ (۳)

# اولاد كومتعارض بإتون كاحكم

اگر والدین کی طرف سے اولاد کو دو متعارض باتوں کا حکم ہومثلا والدین میں سے

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة للشيخ عبد الرحمن السخاوى:٢٠٧، كتاب الثوازل: ١١٠/١٥

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۸ ر ۵۵۳، فتاوی محمودیه: ۸ ر ۹ سام ۱۹ ر ۴، فتاوی حقانیه ۲: ر ۴ ۳۸ سر (۳) احسن الفتاوی: ۹ ر ۵۳ (رشته دارون سے متعلق فضائل وا حکام: ۳۷۱–۳۷۵، مقتی محدرضوان، اداره غفران، کتب خانه) (۴) فتاوی محمودیه: ۹ را ۴، جامع الفتاوی: ۳ ر ۲۲۸

٣)

ایک کسی کام کاحکم کرے، اور دوسرامنع کرے تواگران میں ہے کسی ایک کی بات شریعت کے مطابق ہواور دوسرے کی بات شریعت کے خلاف ہوتواس کی بات کوتر جیجے دی جائے گئی جس کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ گی جس کی بات شریعت کے مطابق ہے۔

اگر والدین میں سے دونوں کی باتوں میں اس طرح فکراؤ ہو، بلکہ دونوں کی باتیں مباح ہوں تو اگر دونوں پر مل ممکن ہوتو دونوں پر عمل کرنا چاہئے، اور اگر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہ ہوسکتا ہوتو بہت سے فقہائے کرام کے نز دیک والدہ کی اطاعت کا درجہ مقدم ہے اور بعض حضرات کے نز دیک دونوں میں سے سی ایک کی اطاعت کا اختیار ہے۔ جب اور بعض حضرات نے فریایا کہ رائے کی ترجیح اور ادب کے بارے میں والد کا درجہ والدہ سے زیادہ ہے، کیوں کہ مرد ہونے کی حیثیت سے عام حالات میں والدہ کے مقابلہ میں زیادہ تو ی اور دور بینی اور عقل پر مبنی ہوتی ہے۔ (۱)

## سوتیلی ماں اور سونتیلی اولاد کے حقوق

اگر کسی شخص کی بیوی کا نتقال ہوجائے اور وہ اپنے لئے بیوی کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تواس کا نکاح کرلینا مستحب ہے، اور بیحوں کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہئے، کیوں کہ یہ بھی باپ کی خدمت کا حصہ ہے، بہی حکم اس عورت کے لئے بھی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہوا در وہ ابنے لئے شوہر کی ضرورت محسوس کرتی ہو؛ کیوں کہ عمر رسیدہ لوگوں کو بھی اپنے لئے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔
لئے عمگسارا ور رفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوتیلی اولاد بھی بہت سے احکام بیں اولاد ہی کے حکم میں ہیں، سوتیلے لڑکے اور لڑکیاں بھی محرم ہوتے ہیں، اس لئے دوسری بیوی کو پہلے گھر کے بچوں کے ساتھ وہی وہی سلوک رکھنا چاہئے، جوایک مال اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح پہلی بیوی کے بچوں کا بھی فریضہ ہے ہے کہ وہ اپنے والد کی اس دوسری بیوی کو مال درجہ دیں اور والد بچوں کا بھی فریضہ ہے ہے کہ وہ اپنے والد کی اس دوسری بیوی کو مال درجہ دیں اور والد اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہوتو اس کا اخراجات بھی انہی بچوں کے ذمہ ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے۔

(۱) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام :۴۵۸

#### اعتقادات مين اطاعت كاضابطه

کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرتراش ، بت فروش ہی نہیں ؛ بلکہ بت پرست بھی تھے ، اللہ جل حلالہ نے اپنے خلیل پر تو حید کو کھولا ، بہت ہی ادب واحترام اور عام فہم انداز میں وہ دعوت دیتے رہے ، بالآ خرسلیقہ مندی کے ساتھ علا حدگی اختیار کرلی ۔ عام فہم انداز میں کہ انہوں نے اپنے مندی کے ساتھ علا حدگی اختیار کرلی ۔ کے سینکٹر وں واقعات بتلا نے میں کہ انہوں نے اپنے مذہب پر مکمل استقامت ، بے ایمان رشتہ داروں کے ساتھ کیسی بااخلاق متأثر کن زندگی گذاری ، ابو ہر مرصد بی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حضرت ابو تجافہ مسلمان ہوئے ، ، ابو ہر بررضی اللہ عنہ کی والدہ انہیں کے ذریعہ مسلمان ہوگئیں ۔

الخصوص مشرکاندکافراندند جی تہواروں میں (جیسے گنیش، دیوالی، کرسمس وغیرہ) بالخصوص جہاں مورتی پوجا ہوتی ہویا چڑھاوا کھلایا جاتا ہو، اس میں شرکت ہر گرنہیں کی جاسکتی ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں، مرض سے نفرت ہے مریض سے جہیں، البتہ غیر مسلم افراد خاندان کی بھاری میں عیادت، وبائی امراض، سیلاب، زلزلوں میں ضروری امداد کرنا چاہئے، مصیبتوں میں کام آنے سے دل کے درواز ہے کھل جاتے میں ضروری امداد کرنا چاہئے، مصیبتوں میں کام آنے سے دل کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، نہ جانے ہدایت کاوقت کب آجائے، فاصلے رکھ کراصلاح کیسے ہوگی، تیجے اسلام ان کے سامنے کہ آجائے ہوائے۔

مشر کانه اعمال میں جیسے پر ہیز کیا گیا، اس اتنا ہی جائز امور میں دلجو ئی اور تعاون کرنا چاہئے؛ تا کہ اسلام کامعتدل نظام، مذہبی روا داری ، انسانت نوازی ، کا پیغام ان کوقریب کرسکے۔

اسلام اور کفر دو ایسے نظر سے بیں جن میں تبھی تال میل نہیں ہوسکتا، کبھی نہیں ہوسکتا، کبھی نہیں مجھولنا چاہئے کہ وہ بھی انسان بیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بیں، پھر والدین، ہم وطن، پڑوسی ہونے کے نامطے عائد ہونے والے اسلامی حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا چاہئے، نظیر یہ کفرے نامے کافر کی ایس کی طرف ہمیں نہ لے جائے، کفر پر ہمیشہ ہمیش کی طرف ہمیں نہ لے جائے، کفر پر ہمیشہ ہمیش کی

77

جہنم وہ سز ایے جوہمیں اس پرترس کھانے والا بنا ناچاہئے۔

چہلم دہم کے اصرار پر ایصال ثواب کا جائز طریقہ بتلا یا جائے ، بیجائے دسویں یا جالیہ ویں دن کے آگے چیچے کسی دن مستحقین کو کھلاد یا جائے ،مصلحت ہوتو قریبی رشتہ داروں کو بھی بطورصلہ رحمی کے شامل کرلیں۔

خارج از اسلام مذاجب جیسے قادیانی ، بہائی ، شیعہ ، آغاخانی ، بوہر ہے ، شکیلی کے جیسے مذاجب کے مانے میں مال باپ کی اطاعت نہیں ہوسکتی ، اس طرح واخل اسلام مگر اہل السنة والجماعة سے خارج فرقول کے نظریات میں کافی کیجک ہے ، معاملہ نہی اور حکمت سے اس طور پر نجھانا چاہئے کہ کوئی گمرا ہی بھی نہ ہواور والدین کی دلجوئی بھی ہوجائے ۔ گہرا علم اور تجربہ رکھنے والے علماء کرام سے یوچھ کر کرنا ضروری ہے۔

کاح کی تقریب سے پہلے خود یا کسی مناسب شخصیت کے ذریعہ اسلامی شادی کا طریقہ رسومات کی تناہ کا ریاں بتلائیں ، بعض دین پیندد دستوں نے کو سشش کی تولڑ کی پر سے شادی کے کھانے کا بوجھتم کردیا۔

مجلس ذکاح بعدنما زعصر فورایا بوقت چاشت رکھا کہ کھانے کی ضرورت نہ ہوآنے والے مہمان قریب کے رہنے والے ہوں کہ وقت کا کھانا اپنے مقام پر کھاسکیں بغیر کسی طلب کے پوری خوش دلی سے لڑکی والوں نے ہی انتظام کردیا ، مسج دس ذکاح اور رخصتی شام میں ولیمہ، دعوت ِ طعام۔

والدین کی ذہن سازی کی اتنی کی گئی کہ وہ جوڑ ہے کے رقم مطالبہ چھوڑ دیا ، مہر نقدادا
کیا ، عورتوں کے طعام گاہ میں خواتین خاد مات مقرر کیا ، وقت کی پابندی کی اور شادی گھر
رات دس بجے سے پہلے چھوڑ دیا ، اپنے ساتھ کچھاور ستحق بہنوں کا ذکاح بھی کروایا۔
اس قسم کے مواقع پر بہت نرمی اور مضبوطی سے جمنا پڑتا ہے ، اچھے اچھوں کے قدم
پھسل جاتے ہیں ، کھانے کی اقسام یا جائز خواہشات میں کچھ ڈھیل دیں ؛ مگر ناجائز پر
ہرگز تعاون نہ کرے۔

🕸 ڈاڑھی ایک مشت ہے کم کا ٹنا حرام ہے ، شخنے کے بیچے ازار ، شلوار بھی ناجائز

(ma)

ہے، ایسے مسائل میں بھی والدین کی ماننا ممنوع ہے، پتلون، سفاری جیسے لباس اگر ڈھیلے اور طخنوں سے او پر ہوں تو بہننا جائز ہے، اگر والدین یا کمپنی کی خواہش ہوتو اس کو پورا کرسکتے ہیں، گہرائی سے جائزہ لے کر ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مال باپ اور اولا د کا حجھگڑا حرام حلال کا ہے، یا مکروہ ومستحب ہے۔

کی کافر ہوں یا بداعتقاد؛ بلکہ کفر پر مجبور بھی کریں تب بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ' وصاحبھا فی الدنیا معروفا'' خلاصہ یہ ہے کہ دین شکنی نہ ہو، دل شکنی بھی نہ ہو، کوسٹش کے باوجود دونوں جمع نہیں ہوسکتے تو حرام وحلال میں دل شکنی گوارا کرلی جائے گی، مگر دین شکنی گوار انہیں، شرکیات و بدعات سے حفاظت ہوجائے اور رشتے بھی متاثر نہ ہو۔

#### والدین کی زیارت کے لئے جانا

والدین اگراولاد کے گھریں ندر ہتے ہوں ،خواہ شہر میں ہوں یا کسی دوسرے وطن میں اولاد کی فدمت اور نفقہ کا میں اولاد کی فدمت اور نفقہ کا انتظام کرتا رہے ، جیسے بعض مرتبہ اولا دنو کری کے لئے دوسرے شہر چلی جاتی ہے ، بھی دوسرے شہر چلی جاتی ہے ، بھی دوسرے ملک چلی جاتی ہے ، اور والدین اس پرراضی ہوں تو بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ سن سلوک کی حتی الامکان کوشش کرتا رہے ، آپ کا الخراج ایک صحابی کو جہاد سے واپس کردیا کہ والدین کی خدمت میں رہے: "الزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما" (۱)

حضرت مولانا یوسف لدھیانویؒ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے نہ ملنا اور ان کو چھوڑ دینا معصیت اور گناہ گبیرہ ہے اور بیحرام ہے، بعض دفعہ انسان ہیوی کی بات مان کر ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے ایسا درست نہیں ہے۔ بیوی کی اس بات کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے اور خود وہ عورت بھی شوہر کو والدین سے ملنے سے روکنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔(۲)

(١)المعجم الكبير للطبراني، دريثنمبر: ٢٢٠٣

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۸۸۸۵

(rs)

مفتہ میں ایک دفعہ لڑکی اپنے والدین کی زیارت کے لئے جاسکتی ہے، مگرزیارت کرکے چلی آئے والدین جب چاہے لڑکی کو دیکھنے کے لئے اس کے مکان پر جاسکتے ہیں۔

"لايمنعهمامن الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدر على إتيانها ويمنعهم من البيتوتة" (ا)

#### والدين كى قبركى زيارت كرنا

والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پیجی داخل ہے کہ ان کی وفات کے بعدان کی قیر کی زیارت کرتارہے اور ایصال تواب کا اہتمام رکھے ، جس طرح دنیا میں بحالت حیاۃ ان کی غدمت میں عاضری اور ضروریات کی تعمیل کرنا چاہئے اسی طرح بعدالوفاۃ وہ تواب کے مختاج ہیں اس ضرورت کی بھی تعمیل خیال رکھے ، حضرت ابوہریرہ میں اور حضرت ہریرہ رضی مختاج ہیں اس ضرورت کی بھی تعمیل خیال رکھے ، حضرت ابوہریرہ می اور حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم کا ٹیانی اللہ تعالی سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کیلئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس میٹھ کر بے اختیار رو نے لگے ، رسول زیارت کیلئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس میٹھ کر بے اختیار دو نے لگے ، رسول اللہ کا ٹیانی کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصے وہ بھی آپ کا ٹیانی کورو تے دیکھ کر ایا ختیار رویڑ ہے:

"استأذنت ربي في أن استغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فإذن لي، فزور والقبور، فإنها تذكر الموت "(٢)

البته بدروایت جوحضرت ابو بکرصدیق صے منسوب ہے کہ: جوشخص ہر جمعہ کے دن البتہ بدروایت جوحضرت ابو بکرصدیق صے منسوب ہے کہ: جوشخص ہر جمعہ کے دن ایخ مال باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ کیس پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہوجائے گی:"من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل يوم الجمعة فقر أعنده

<sup>(</sup>١) الدر المختار، ككتاب الطلاق، فأوى محمودية ١٠١٩ ٣ مارداد الفتيين: ١٧١١ ١

<sup>(</sup>٢)صحيح مسلم، عديث تمبر:١٠٨

(FY)

یس غفر له" (۱) موضوع ہے، اس کے رادی عمر و بن زیاد کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا: "عسر بن زیاد الثوبانی یضع الحدیث" (۲) حافظ ذہبی نے بھی اس رادی کو ایک روایت کا گھڑنے والا قرار دیاہے۔ (۳) اور قرمایا: "وھو کذاب" (۴)

## والدين كيعيادت كرنا

والدین اگر بیار بہوجائیں خواہ وہ کافر بہوں ، فاسق بہوں ، گناہ گار بہوں ،لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تیمار داری کرے ،خصوصاً جب مرض الوفاۃ بہوتو کسی طرح کی کوتا ہی شرعاً درست نہیں ہے ، جب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پریہ ہے کہ اس کی عیادت کرے تو بھروالدین اگر بیار بہون تو کس قدران کا حق بنتا ہے کہ ان کی عیادت کی جائے۔

# لڑ کی کااینے والدین کی قبر پرجانا

اس مسئلہ کی بنیاداس پر ہے کہ کیاعورت قبرستان جاسکتی ہے؟ اوراس مسئلہ ہیں فقیہاء کرام کے دوقول ہیں ،مسلک حنفی ، مالکی اورایک قول شوافع و حنابلہ کا یہ ہے کہ عورت کا قبرستان جانادر مست ہے ،البتہ بکثرت جانامنع ہے :

"لابأس أن تتبع المرأة جنازة زوجها ووالدها وأخيها إذاكان يعرف أن مثلها تخرج على مثله"(^)

ولیل به ہے کہ آنحضرت کا فیائی پہلے قبروں پرحاضری ہے منع فرمایا تھا بعد میں اجازت مرحمت فرمادی ،اوراس اجازت میں مردوعورت دونوں شامل ہیں:"نھیتکہ عن

<sup>(</sup>١)كنز العمال١١١:٨٣٨م،مؤسسة الرسالة،بيروت ١٣٠٥ه، ابن عدي عن أبي بكر

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكون (٣٠٥،٣٩١)

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٢٦١/٣١ تا ٢٣٧

<sup>(&</sup>quot;)تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي:٩٠/اح٠٣٣

<sup>(</sup>٥)التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي:١٢٢،١

زیارہ القبور فزورہ ا" (۱) ای طرح حضرت انس ص سے روایت ہے کہ آپ تا اللہ سے عورت کے پاس سے گذر ہے جو قبر پربیٹی رور بی تھی ، آپ تا لیا آللہ نے فرمایا: اللہ سے ڈرواور صبر سے کام لو، اس نے آپ تا لیا ہے گؤرا کو نہیں پہچانا تو کہنے لگی: تمہیں مجھ سے کیا مطلب، مصیبت مجھ پر آئی ہے، تمہیں کیاا ندازہ ہوگا، آپ تا لیا آؤا ہو ہاں سے گذر گئے، لوگوں نے کہا کہ تجھے نصیحت آنحضرت تا لیا تا ہو کی ہے، وہ شرمندہ ہو کر درباریں حاضر ہوئی، اور عذر خوابی کرنے گئی ، آپ تا لیا تیا نے فرمایا مصیبت پہنچتے ہی صبر سے اجرمات اسے۔

"مَرَّ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّهِ المُرَاةُ تَبْكِي عِنْدَقَيْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي الله وَاصْبِرِي. قَالَتْ : إِلَيكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمُ تُصَبِّ عِمْصِيبَتِي، وَلَمُ تَعْرِفْه، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّه النَّبِيُّ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ، فَلَمْ جَّحِدُ عِنْدَه بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمَ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَة الْأَوْلِي "(")

یہاں آب گاٹالو اور سے اس عورت کو قبر پر حاضری دینے سے منع نہیں فرمایا ،جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا قبر پر حاضری دینا درست ہے۔

حضرت عبدالله بن ابی ملیکه رضی الله عنها سے مروی ہے که حضرت عبدالرحمن بن ابی بکررضی الله عنها کامقام عبشی میں انتقال ہوا تو آپ کومکه مکر مدلا کر دفن کیا گیا ، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی قبر پرتشریف لائیں تو (اشعار میں ) فرمایا:

> وَكُنَّا كَنَدْمَانِيَ جَنِيمَة حِقْبَة مِنَ الدَّهرِ حَتَٰي قِيلَ لَنْ يتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأْنِيَ وَمَالِكُا لِطُولِ اجْتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيلَة مَعَا

'نہم جذیمہ بادشاہ کے دومصاحبوں کی طرح عرصہ در از تک استظےر ہے یہاں تک

<sup>(</sup>۱)صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب استفذان النبی ربه عزوجل فی زیارة قبرأمه، حدیث:۹۷۷ (۲)صحیح بخاری، کتاب الجنائز، صریت ثمیر:۱۲۸۳

کہ کہا گیا ہر گز حدانہیں ہول گے، پس جب حدا ہو گئے تو گویا کہ مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے باوجود میں اور مالک نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری''۔

بچرفرمایا:الله کی قسم!اگرمیں و ہاں ہوتی توخمیس و ہیں دفن کراتی جہاں تمہاراانتقال ہوااورا گرمیں حاضر ہوتی توخمہاری زیارت نہ کرتی:

"ثُمُّ قَالَتْ:وَالله،لَوْ حَضَرْتُكَمَادُفِنْتَ إِلَّا حَيثُمُتَ وَلَوْ شَهدْتُكَ مَا زُرْتُ"(')

حضرت عبدالله بن ابی ملیکه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں : ایک دن سیرہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها قبرستان سے واپس تشریف لار بی تصیں میں نے اُن سے عرض کیا : اُم المؤمنین! آپ کہاں سے تشریف لار بی ہیں؟ فرمایا :اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کی قبر سے ، میں نے عرض کیا : کیا حضور نبی اکرم طال گاؤ کے نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا قبر سے ، میں نے فرمایا : ایس ایسے فرمایا تھا اکرم طال تعدیدں رخصت دے دی تھی۔

"أَنَّ عَائِشَة رضي الله عنها أَقْبَلْتْ ذَاتَ يؤمِ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَمَا:

ياأمَّ الْمُؤْمِنِينَ،مِنْ أَينَ أَقْبَلْتِ؟قَالَتْ:مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْلْنِ بْنِ أَبِي

بَكْرِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلِيسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحْدِ، فَقُلْتُ لَهُ الْقُبُوْرِ ؟ قَالَتْ :

نَعَمْ، كَانَ نَهِي ثُمُّ أَمَرَ بِزِيارِتِه" (٢)

حضور نبی اکرم کاٹیا کی صاحبزادی سیدهٔ کائنات حضرت فاطمه سلام الله علیما ہر جمعه کوحضرت حمزهٔ کی قبر پر حاضری ویتی تھیں آپ وہاں دعا کرتیں اور گریدوزاری کرتی تھیں: "أنَّ فَاطِمَة بِنْتَ النَّبِي عَنْقَا كَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ عَمِّها حَمْزَة سُکلَّ جُمُعَة

(۱)الترمذي في السنن، كتاب الجنائز، باب ماجاء في زيارة القبور للنساء: ۱/۳۵ مديث تمبر : ۱۰۵۵ مستدرك حاكم: ۱/۳۱ مديث تمبر: ۲۰۱۳ ، مجمع الزوائد: ۲۰/۳

<sup>(</sup>۲)مستدرک حاکم، کتاب الجنائز:۵۳۲/۱، حدیث نمبر:۹۲ ۱۳، السنن الکبری للبیهقی: ۱۳/۱ ۱۳، حدیث نمبر:۲۰۷۵

فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَه"(١)

قرطبی نے کہا یہ لعنت کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لئے ہے جبیبا کہ صفت مبالغہ کا تقاضا ہے ( یعنی زَوَّ ارات مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت سے زیارت کرنے کامعنی پایا جاتا ہے ) اور شایداس کی وجہ یہ ہے کہ (باربار ) قبروں پر جانے سے شوہر کے حق کا ضیاع ، زینت کا اظہار اور بوقت زیارت چیخ و پکار اور اس طرح کے دیگر ناپسندیدہ اُمور کا ارتکاب ہو جاتا ہے ۔ پس اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب ان تمام ناپسندیدہ اُمور سے اجتناب ہو جائے تو پھر رخصت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مرد اور عورتیں دونوں موت کی یا دکی محتاج ہیں:

"هذا اللّعن إنمّا هو للمكثرات من الزيارة لماتقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب مايفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وماينشا منهن من الصّياح ونحو ذلك. فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانعمن الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والنّساء" (٣)

حاصل یہ کہ اگر بدعات وخرافات سے اجتناب کرتے ہوئے کبھی کبار حاضری ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ، چونکہ موت کی یادد ہانی کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے ،اس لئے منکرات سے اجتناب کرتے ہوئے حاضری کی اجازت ہے ۔

مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ اصل ہے ہے کہ عور توں میں تحل کم ہوتا ہے، قبروں کو دیکھ کر بسا اوقات بے صبری کی حالت میں رونا چلانا، کپڑے کھاڑنا، منہ

<sup>(</sup>۱) مستدرک حاکم، کتاب الجنائز:۱۰/۵۳۲، مدیث نمبر:۱۳۹۳، السنن الکبری للبیهقی: ۱۳۸۰، مدیث نمبر:۱۳۹۸، السنن الکبری للبیهقی: ۱۳۱۸ مدیث نمبر:۷۰۵۷ می المجموع للنووی ۲۸۵۷، مدیث نمبر:۷۰۷۷ می المجموع المبروی ۱۳۸۵، مدین نمبر المبروی ۱۳۸۵، می المبروی المبروی ۱۳۸۵، می المبروی المبروی

<sup>(</sup>۳) فتع الباري ٣: ٩ ١٣ نيز تفصيل ك لئه و يكھنے فتا وي دارالعلوم زكريا: ٣٧٢٧ ـ ٣٧٢ ـ ٩٧٢٣

پیٹاوغیرہ حرکات شروع کردیتی ہیں، نیزمطلقا عورتوں کا گھرے نکلنا فتنہ ہے، اوراس میں مفاسد کشیره بین، اسلیم منوع ہے، دوسری جگه فرماتے بین: که جائز توسیم؛ نیکن بنایا تا ہی

مولانا یوسف لدهیانوی فرماتے ہیں کہ جوان عورتوں کا قبرستان جانامطلقا منع ہے، بوڑھی عورتیں اگر باپر دہ جائیں اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں توان کے لئے (\*)彡6

# والدين كے لئے ايصال ثواب كاحكم

اولاد کااینے والدین کی طرف سے حدج بدل کرنا یا والدین کے ایصال ثواب کے کئے جج یاعمرہ یاطواف کرنا جائز ہے، بلکہ اولاد کواپنے والدین کے لئے مختلف نیک اعمال کے ذریعہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے جس کی تفصیل پہلے ذکر کی جاچکی ہے (۳)

# مسلمان والدین کے لئے دعا کرنے کاحکم

اولاد کی طرف سےمسلمان والدین کے لئے دعا کرنے سے والدین کوثواب حاصل ہوتاہے خواہ دالدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں (۴)

# غیرمسلم والدین کے لئے استغفار

ا گرکسی کے والدین بان میں سے کوئی ایک نعوذ باللہ غیرمسلم ہوتو اس کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ، البتہ ان کے فوت ہونے سے پہلے ان کے لئے ہدایت اور صحت وعافیت کی دعاء کرنا جائز ہے، یہی حکم والدین کےعلاوہ دیگررشتہ داروں اوراجنبی غیرمسلم

<sup>(</sup>۱) فيا دىمحموديه: ٩ ر ١٩١١م ٢٠٢ دارالا فياء، جامعه فاروقيه كراچي

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اوران کاحل: ۱۹۰۳ م

<sup>(</sup>٣) حواله سابق: ا ٧٨ (۴) حواله سابق: ۱۷۳

ا کی

لوگوں کا بھی ہے(۱)

# والدين كےقدم چومنا

حدیث میں ہے کہ بعض صحابۂ کرام نے والدہ کے سامنے احتراماح بھکنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ مُلطِیکی نے اس کو بھی منع فرمایا اور ارشاد فرمایا : زبان سے سلام کردینا کافی ہے۔ (')

تو جب جھکنے سے بھی حضور مبلائٹا کیے نے منع فرمادیا تو ظاہر ہے کہ پاؤں جھونے اور قدم بوسی کرنے کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؛ چنا نچہاس طرح کے ایک مسئلہ بیں فقہاء لکھتے ہیں کہ عبادت اور تعظیم کے طریقہ پر ایسا کرنا تو کفر ہے اور بہطور ملاقات (سلامی) کے کفرتو نہیں ؛البتہ وہ گنہگاراور گناہ گبیرہ کام تکب ہوگا۔

"على وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار أثمام تكبا الكبيرة"(") الدادام غتيين بين لكهاب كم

"اس میں علماء کا اختلاف ہے ترک بہر حال سب کے نز دیک اولی ہے، اور ان کے سامنے زمین پر گرنا یا زمین چومنا بیسب کے نز دیک حرام ہے :

طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه ويمكنه من قدمه أجابه، وقيل الايرخص فيه ثم قال وكذا مايفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام الفاعل والراضي به أثمان لأنه يشبه عبادة الوثن" (")

<sup>(</sup>۱) رشته دارول سے متعلق فضائل واحکام: ۳۵۴

<sup>(</sup>٢) سنن ترمذي، باب السلام، حديث نمبر ٢٧٢٨: محشى الاذكار للنووي، ص ٣٣١:

<sup>(</sup>۳)الدر المنحتار على هامش ددالمحتار : 9 بر + ۵، مستفاد : كتاب الفتاوى : ا بر ۳۳۳ – ۳۳۳، مولاتا خالدسيف الله رحماني ، كتب خاية نعيميه

<sup>(&</sup>quot;) شامي : كتاب الحظر والإباحة ٤ : ٣٣٧، الداد المنتين ٢ : ٣٢٩، زكرياد يوبند

(44)

مفتی محمود حسن گنگو ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص واجب الا کرام ہو،اس کی قدراجا زت ہے،لیکن اعتقاد میں غلو نہ ہواور سجدہ کی ہیئت نہ ہونے یائے۔(۱)

نیر دوسری عگہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ پاؤوں کے چوسنے میں بسااو قات سجدہ کی صورت ہوجاتی ہے، نیز دوسروں کے عقائد خراب ہونے کااندیشہ ہے کہ وہ تعظیم میں غلو کریں گے؛ لہٰذااحتیاط یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیاجائے (۲) مفتی کفایت الٹراس حوالہ سے فرماتے ہیں کہ

"قدم بوی فی حد ذاتہ جائز ہے، تقبیل ید وقدم میں بحیثیت نفس تقبیل کے کوئی فرق خمیں اور دست بوی اور قدم بوی کا جواز متعد داحادیث سے ثابت ہے، اوعائے تخصیص غیر موجہ ہے مجوزین نے اس حکم اصلی کی بناء پر جواز کا فتوی دیا ہیکن مانعین نے قدم بوی کوسجدہ کا ذریعہ اور دواعی قرار دے کر سد للباب ممانعت کا حکم لگا دیا ہے اور اس میں کو کوئی شک نہیں کہ عوام ایسے معاملات میں اکثر طور پر حدسے تجاوز کرجاتے ہیں، پس واقف اور خاص آ دمی کے لئے قدم بوی میں مضا کفتہ نہیں اور عوام کو اجازت نہ دینا ہی احوط ہے "(۳)

اسی طرح والدین کی قبر کابوسه لینانجھی جائز نہیں ہے۔ (۳)

والدین کے پاؤں جھونا

پیر پکڑنا پیرلاگن بھی کہتے ہیں، یعنی صرف پیروں کو چھولینا، یہ برہمنوں کے یہاں تعظیم کا رواج ہے، اوران کا شعار ہے اس سے پر ہیز لازم ہے، نیز او پر گذر چکا کہ

<sup>(</sup>۱) فیاوی محمودیهه:۱۹ ار ۱۲ ۱۹ ، ۱۹ رو ۱۲ ، دارالافیاء جامعه فاروقیه، کراچی

<sup>(</sup>۲) فتاوی محمودیه :۱۹ ارا ۱۳

<sup>(</sup>۳) كفايت المفتى: 9 ر ١١٥

<sup>(</sup>۳) خیر الفتاوی: ۳ر ۲۲۴، فناوی مولانا عبد الحی، ص: ۳۳، فناوی محمودیه: ۱۹ را ۱۳۱، ۱۰، ۱۳۵، فناوی دارالعلوم دیوبند: ۱۷۸۷

( اعتقادات میں اطاعت کاضابطہ

حدیث میں والدہ کے سامنے احتراما حجھکنے ہے بھی منع کیا گیا ہے تو ہدر جہاولی یا وَں حجونا حائز نه بموگا(۱)

(44)

حکیم الامت اشرف علی تصانویؓ فرماتے ہیں کہ ظاہرا قواعد سے تفصیل معلوم ہوتی ہے کہا گرممسوح متبرک متقی ہوا ور ماسح صحیح العقیدۃ ہوتو حائز ہے، در یہ نا جائز ہے۔ مفتی محمودحسن گنگویی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عظیم کے لئے ماں کے پیروں کوچھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، بیاسلامی تعظیم تہمیں ؛ بلکہ غیروں کا طریقہ ہے ،جس سے بچنا جاہئے ، نیزاس میں جھکنا پڑتا ہے جس سے ر کوع اورسجد کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے،اس لئے یہ درست نہیں۔(۲)

تعظیم میں کھڑ ہے ہونا

والدین،استاذ،اہل علم یادوسرے قابل تعظیم افراد کے لئے کھڑ ہے ہونابغرض ا کرام جائز ہے؛ بلکہ فقہائے کرام نے اسے مستحب لکھا ہے:

"عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي ﷺ إليه فقال:قومواإلى سيدكم"(")

# باپ کے کہنے سے مرشد کوچھوڑ دیں

مرشد کی صحبت سے جب لڑ کے کو بہت فائدہ ہور ہاہے، جہالت ختم ہور ہی ہے،معرفت تقوی حاصل ہور ہاہیے، جو کہ واجب درجہ کی چیز ہے، اور والداینی جہالت کے باعث لڑ کے کو مرشد کے پاس جانے سے روک رہے ہیں تو والد کی اطاعت میں ترک لازم آر ہاہے اور ترک

<sup>(</sup>۱) جامع الفتاوي ۳۲ ۲۲، اداره تاليفات اشرفيه، يا كستان ،مرتب: مفتى مهر بان ملى صاحب

<sup>(</sup>۲) فياوي محمودييه:۱۹ بر ۱۳۴

<sup>(</sup>٣)صبحبيحالبيخاري، كتابيلاستغذانه اتهم مسائل جن مين بتلاء عام ہے: ٥/ ١٣٠٠، فياوي عثاني: الر ۲۹۵، حامع الفتاوي: ۲۸۹ ۳۵

(4,4,

واجب میں والد کی اطاعت نہیں ہے" لاطاعة فی معصیة الخالق" (') البته اگر اس مرشد میں خد نخواستہ کوئی شرعی فساد ہے توالیبی حالت میں اس کی صحبت سے بچناوا جب ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ جدید: ۱۱را ۲۰ ، فتاوی رشیدیہ: ۲۱۹)

### کیاوالدین کادر جہاستاذیا پیرے بڑھا ہواہے؟

جسمانی تربیت کی بنا پر والدین کا درجه زیادہ ہے کہ وہی بنیاد ہے، جمیع کمالات کی اور دومانی تربیت علم وعمل کے اعتبار سے استاذ کرتے ہیں، اگرچہ وہ تربیت بلند ہے؛ کیکن والدین جسمانی تربیت کرکے استاذ کے حوالہ نہ کریں تو استاذ کو تربیت کا موقع کہاں ملے گا؟ (۲) فناوی دار العلوم دیو بندیں لکھا ہے کہ مال باپ کاحق زیادہ ہے:

"وقال الزندوسي: حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على النادوسي: حق الناوجة أكثر من هذا الخ"(٣) واحد على النوجة أكثر من هذا الخ"(٣) اس كاحاصل يه ہے كه عالم كاحق جائل پراور استاذ كاحق شاگر و پر برابر ہے اور شوہر كاحق زوجه پر اس سے زیادہ ہے ، پس حق زوجه پر اس سے زیادہ ہے ، پس معلوم ہواكہ والدين كاحق اس حيث بيات معلوم ہواكہ والدين كاحق اس حيث بيات استاذ كاحق في الله على حيث سے استاذ كاحق في الله على حيث بيات الله الله كاحق الله على الله على حيث الله على حيث الله على حيث الله على الله على حيث الله على الله ع

## والدين كامعذور بيراوراستاذكي خدمت سيروكنا

اگر کسی شخص کے پیریا استاذ دائم المرض ہوں اور بسبب کمزوری مرض وتقاصائے عمر طبعی معذوری محق اتنی ہوں اور بالکل تنہا، طبعی معذوری بھی اتنی ہوں کہ جہہوقت دوسروں کی خدمت کے مختاج ہوں اور بالکل تنہا، نہیوی، نہنے جہشا گردیامریدان کی خدمت کرنا چاہیں اور والدین اس سے رو کنا چاہیں تو

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبه : ۸ / ۲۳۷

<sup>(</sup>۲) فتاوی محمودیه: ۱۳۰۸ سه ۳۰۰ سای:۱۰ ار ۳۰۵ س

<sup>(</sup>۷) فياوي دارالعلوم ديوبند: ۱۶ ار ۵۰۷

ان کورو کنے کاحق نہ ہوگا؛ کیول کہ اگر کوئی غیر آ دمی بھی خدمت کاابیا محتاج ہو کہ اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہوتواس کی بھی خبر گیری کاحکم ہے :

"للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إلى مرض، ويشهده إلى مات، ويجيبه إذا دعاه" (')

بشرطیکهاس خدمت کی وجه سے والدین کی خدمت اوررویه میں فرق بند آتا ہو۔ (۲)

#### اولاد كوعاق كرنا

عوام میں یہ مشہور ہے کہ عاتی کرنااس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کواپنسب سے فارج
کردیا جائے ، نتیجہ وہ لڑکا وراشت سے بھی محروم ہوجائے ، یہ بے اصل اور بے بنیاد ہے ،
کیوں کہ والدین اور اولاد کارشتہ فطری ہوتا ہے یہ کس عقد اور معاملہ کی وجہ سے وجود میں نہیں آتا ہے ، جورشتہ عقد اور طرفین کی رضامندی سے قائم ہوتا ہے ، اس کوئتم کیا جاسکتا ہے ، جیسے میاں بیوی کارشتہ جو تکاح کے ذریعہ وجود میں آتا ہے ، والدین اور اولاد کارشتہ اس نوعیت کانہیں ہے ، یہ اٹوٹ اور ختم ہونے والارشتہ ہے ، اس لئے اگر کوئی شخص کسی کو گود لے لے تواس سے باپ بیٹے کارشتہ قائم نہیں ہوسکتا ، اور اگر باپ حقیقی بیٹے سے اپنا رشتہ کا ٹنا چا ہئے تو وہ رشتہ ختم نہیں ہوسکتا ، اس لئے عاتی کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ، شرعا یا قانو نا اس کا کوئی اعتبار نہیں ، شرعا یا قانو نا اس کا کوئی ارشتہ کے نہیں ہوسکتا ، اس لئے عاتی کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ، شرعا یا قانو نا اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، جب کہ وہ بھی اپنے باب کے ترکہ سے وارث یوگا۔

عاق کے معنی نافرمان کے ہیں، گویا باپ کی طرف سے یہ بیٹے کی نافرمان ہونے کا اعلان ہے اور اس سے زیادہ بد بخت کون ہوگا کہ جس کے مال باب اس سے ناراض ہو کر اس کی نافر مان ہونے کااعلان کرنا پرمجبور ہوجا ئیں (۳)

(۱) مشکوة بص: ۹۷ سه (۲) فتا دی محمودیه: ۱۹ ر ۲۹

(۳) دیکھنے: کتاب الفتاوی:۹ ۱۲ ۳، فناوی عزیز پیکامل: ۱۷ ۳

### عبادات ميں اطاعت كاضابطه

# وضو کے یانی میں ایثار

ایثارا غلاقی عظیمہ میں سے ہے، ایک مسلمان میں یہ صفت ہونی ضروری ہے، لیکن عباوات میں ایثار ورست ہے یا نہیں اس میں تقہاء کا اختلاف ہے، مثلاً نماز کا وقت آگیا ، اور پانی اتنا ہی ہے کہ ایک شخص اس سے وضو کرسکتا ہے، تو کیا اولاد کو یہ اجازت ہے کہ وہ وضو کا پانی والد یا والدہ میں سے کسی کے حکم پر ایثار کرد ہے؟ اس سلسلہ میں فقہا نے احناف یہ فرماتے ہیں کہ اولاد پانی کے استعال میں اپنے والد کو ترجیح دیں۔ ''ان الأب اولی بللاء من ابنه ''(ا) اور ائمہ ثلاث کا مسلک یہ ہے کہ میٹا خود پانی استعال کرے گا ، اور والدین پر ایثار نہیں کرے گا۔ چنا نجے مذہب شافعی میں لکھا ہے: ''ان الابن أولی بالماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی ٹیں ہے کہ "إنه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا بالماء من أبیه ''(ا) اور مذہب مالکی ٹیں ہے کہ "إنه لو وجد رجلان ماء لایکفی الا باحد ما فاضحا ہے کہ پانی جس کے پاس بالک علیہ اللہ المحد میں اس کے خور بذله لغیرہ "( ا) اور مذہب عنبی میں لکھا ہے کہ پانی جس کے پاس بے وہ اسکا حقد ار ہے ، دوسر بے پر ایثار کرنا جائز نہیں ہے: "إنه إذا کان الماء لأحد فهوأحق به ، ولا یجوز بذله لغیرہ " ( ا)

احناف کی دلیل بیہ ہے کہ حدیث: "أنت و مالك لأبیك" کی وجہ ہے والد کو اولا د کے مال پر ملکیت حاصل ہے، لہٰذا گراولا د کے پاس پانی ہے تواس پر والد کی ملکیت حاصل ہے، لہٰذا اولا د کو چاہئے کہ وضو میں والد کو ترجیج دیں ،ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ایثار اپنے ذاتی معاملات میں درست ہے کیکن عبادات میں ایثار درست نہیں ہے خواہ وہ والد ہویا

<sup>(</sup>١)درمختارمع ردالمحتار: ۴۲۵٫۱،دارعالم الكتب،رياض

<sup>(</sup>٢)المجموع للنووي:٣١٦/٢، مكتبة الإرشاد، جده

<sup>(</sup>٣)الذخيرة العقبي للقرافي:١١/٣١، دارالغرب الاسلامي

<sup>(&</sup>quot;)الانصاف للمرداوي:١/٨٠٣

کوئی اور ، یہی اختلاف ،سترعورت میں ایثار ،صف اول میں ایثار وغیرہ میں ہے ، چونکہ عبادات کامقصداللہ رب العزت کی تعظیم ہے اور کوئی شخص اس عبادت کوترک کرتا ہے تو گویا تعظیم رب سے روگر دانی جائز نہیں ہے ، الہٰذا گویا تعظیم رب سے روگر دانی جائز نہیں ہے ، الہٰذا ایثار فی القرب بھی جائز نہیں ہے ۔

#### حالت نمازين بلانے پرجواب دينا

نماز بندہ اور رب کے درمیان ملاقات اور گفتگو کا ذریعہ ہے، اور دین میں رکن اعظم ہے ، اگر کوئی شخص نما زمیں ہواورا سکے والدین میں سے کوئی آواز دے تو نماز ترک کرکے آواز دینا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی یا تو فرض نماز میں ہوگا یا نفل نماز میں ، والدین کونماز میں ہونے کی اطلاع ہوگی یا نہیں ہوگی ، اس طرح اس مسئلہ کی چارشکلیں بنتی ہیں ہرایک کی تفصیل ملاحظہ ہو:

(الف) اگروہ تخص فرض نماز میں ہو نواہ والدین کونماز میں ہونے کی اطلاع ہو یا نہ بہر صورت با تفاق ائمہ فرض نماز مکمل کرنافرض ہے، نماز توڑ کر جواب دینا جائز نہیں ہے، چنا نوچ فقہ حنی کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ: لڑکے کونماز کی حالت میں والدین میں سے اگر کوئی آواز دیں تو جواب نددے اللیہ کہوہ کسی مصیبت کی حالت میں مدد کے لئے پکارر ہے ہوں: "ولو دعاہ أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به. وفي النفل إن علم أنه في الصلاۃ فدعاہ لا يجيبه وإلا أجابه" (۱) فقه مالکی میں لکھا ہے کہ: فرض نماز کی حالت میں والدین کی آواز پر جواب نددے: "لا یجیب الولد والدیه فی الفرض " (۲) فقه شافعی میں لکھا ہے کہ: فرض نماز میں نبی کا الله کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز پر جواب نددے: "لا یجیب الولد والدیه کی آواز پر جواب نددے: "انه لا یجیب غیر النبی کی الفرض " (۲) فقه حنبلی میں لکھا

(۱) فتاوی شامی: ۲ باب ادراک الفریضة ۲۰۰۳

<sup>(</sup>٢)مواهب الجليل :٣٢٢،٢١،دارالكتب العلمية بيرو ت

<sup>(</sup>٣) الجمل على شرح المنهج ٢٠,٧١، ١٥٤ وارالكتب العلمية

ہے کہ: مصلی فرض نماز کی عالت میں اپنے والدین کی آواز پر کوئی جواب نددے: "لا یجیب المصلی والدین فی الفرض" (۱) عاصل یہ ہے کہ فرض میں کسی کے پکارنے پر جواب و بینادرست نہیں ہے خواہ وہ والدین ہی کیوں ندہوں ، کیونکہ فرض نماز اللہ تعالی کا حق ہے ، بندہ اس وقت اللہ کاحق ادا کرنے میں مصروف ہے ، اور عبادات میں اللہ کاحق بندہ کے ق پر مقدم ہے ، اس لیے اپنی نماز پوری کرناواجب ہے ، اس تقصیل سے فرض کی دونوں صور رتوں کا حکم واضح ہوگیا۔

البتہ والدین اگر کسی خاص ضرورت کے لئے بلائیں جس کا جواب نہ دینے پر ضرر ( نقصان ) لاحق ہوسکتا ہے یا والدین اپنی مدد کے لئے پکاریں تو الیبی ضرورت شدیدہ کی بناء پر فرض نماز کوتوڑ کران کی مدد کرنااوران کا جواب دینا جائز ہے :

لايجوزلاقطعها بنداء أحداً بويه من غيراستغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي: هذا في الفرض (")

نیز فقه کامشہور قاعدہ ہے"الضرورات تبیع المحظورات" کہ مجبوریاں اور ضرورتیں ممنوعات ومحرمات کو بھی جائز کردیتی ہیں

تب تویہ مسئلہ فقط والدین کے ساتھ خاص نہیں ؛ بلکہ ہر انسان کے لئے عام ہوجائے گاکہ جر انسان کے لئے عام ہوجائے گاکہ جبر انسان اپنی جان مال یا دشمن سے حفاظت وغیرہ کے لئے پکارے تو نماز کو توڑ کراس کی مدد کی جائے (")

(ب) تیسری صورت اور چؤھی صورت کے حکم میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، چنامچہ فقہ خنفی میں نقصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہواور والدین میں سے کوئی ،آواز دیتو اگریہ معلوم ہوجائے کہ نماز میں مصروف ہونا معلوم ہونے کے

<sup>(</sup>١)كشف القناع:١/١٥٩،دارعالم الكتب ،رياض

<sup>(</sup>۲) رد المحتار:۲/ ۱۳/۵ مکتبهٔ فیصل دیوبند

<sup>(</sup>٣) نيزد کيھئےاڄم مسائل جن ميں ابتلاء عام ہے: ٨ ر ١١٣

باو جود بلایا جار ہاہے تو جواب نہ دے ، اورا گروالدین کواس شخص کا نما زمیں ہونا معلوم نہ ہوتونفل نما زتوڑ کرجواب دے :

"لودعا الولد أحد أبويه في النفل: إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه" (")

فقہ مالکی بیں ہے کہ کوئی شخص نماز میں مشغول ہے اوراس کے والدین میں سے
کوئی اس سے گفتگو کرنے کے لئے آئے تو نماز ہلکی کرلے اور جلدی سے نماز سے فارغ
ہوکر جواب دے ،اگر ہلکی کرنے کے باوجود گفتگو کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتو
نماز توڑ کر جواب دے۔

"لو أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويكلمه، إلا أن لا يمكنه التخفيف، فيقدم إجابة الوالدين" (")

فقہ شافعی میں ہے کہ والدین کے بلانے پرجواب دینا اولاد پر واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے، اورا گرجواب نہ دینے سے انہیں تکلیف ہوتی ہوتو جواب دینا انضل ہے:

"أنهلايجبعلى الولدإجابة والديه، ولكن يجوز، والإجابة أفضل إن شقعليهما عدمها" (")

فقہ منبلی میں ہے کہ: نفل تماز میں والدین کے بلانے پر جواب دیناواجب ہے۔ ''یجیب المصلی والدیہ فی نفل فقط''

فقہائے امت کی اس تفصیل ہے تین باتیں معلوم ہوئیں (۳) نفل نماز میں والدین کے بلانے پر جواب دینا واجب ہے بشرطیکہ والدین کوبیچہ کے نماز میں ہونے کاعلم نہ

<sup>(</sup>۱) قاوی شای ۲: ر ۵۰۴

<sup>(</sup>٢)مواهب الجليل شرح مختصر خليل : ٣٢٢,٢ دارالكتب العلمية،بيروت

<sup>(</sup>٣) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:٣٩٣/١دارالكتب العملية، بيروت

<sup>(&</sup>quot;) كشف القناع للبهوتي: ١/١٥١/١دارعالم الكتب ، رياض

ہو،اگروالدین کواس کاعلم ہوتو جواب دینا واجب نہیں ہے، دلیل جریج عابد کاوا قعہ جس کوامام بخاری نے روایت کیاہے کہ :حضرت ابوھریرہ کے روایت ہے کہ آ شحضرت کاٹلاکٹا نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک عابدجس کا نام جریج تھااس نے عبادت کے لئے ایک معبد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا. ایک دن وہ نما زیڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کراس کوآواز دی : اے جریج ! مجھ سے کلام کرومگر جریج نماز پڑھتار بااور دل ہی دل میں سوچا کہاے للہ! (ایک طرف) میری نما زاور دوسری طرف والدہ ہے اب کیا کروں ؟ نماز پڑھتار ہوں یاوالدہ کی سنوں؟ (پھروہ نماز میں ہی مصروف رہا)۔والدہ نے جب دیکھا کہ جرج نماز میں لگا ہے میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہور ہا تو وہ چکی گئی جب د وسرادن ہوا تو پھر آئی اتفاق ہے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہلوٹ گئی۔تیسرے دن بھی آئی تواب بھی جرج کونماز پڑھتے ہوئے پایا۔اس نے آواز دے کر بلایا مگر جرج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور عضہ میں آ کر بدعا دی کہ اے جر بچ شہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکارعورت کا منہ نہ دیکھلو . اس کی دعا قبول ہوگئی . اس کی تعمیل یوں ہوئی کہایک دن جرج عبادت میں مصروف تھا کہان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اورا پنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا مگر اس نے انکار کردیاوہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کراپنی خواہش کی تکمیل کروالی جس سے وہ حاملہ ہوگئی ، تو پھر جب اس نے بچے جنا توقوم نے پوچھا یکس کا ہے؟ اس نے جرج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کراس عابد کو بہت مارااوراس کاعبادت خانہ بھی گرادیا۔ جزیج نے پوچھا، بھائیو کیابات ہے؟ تم مجھے کیوں ماررہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جناہے . جرج نے کہااس بچے کومیرے یاس لاؤ ، لوگ لے آئے جرج نے اللہ سے دعا کی بھراس نے بچے کے پیٹ کو ہا تھ سے ٹھو نکا اور يوجيها: ياغلام! اے بيے! من أبوك؟ تيراباپ كون ہے؟ الله نے اس بيح كوقوت سُّویائی بخشی. وہ بولا"آبی ملان الراعی "میرا باپ فلال بکریوں کا چروا **با ہے جر**یج کی یہ کرامت دیکھ کرلوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی بھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ تمهارامعبدخانه ونے کایا جاندی کابنادیں اس نے کہائمیں بس مٹی کاہی بنادو۔

"فاقبلوا على جریج یقبلونه ویتمسحون به،وقالوا:نبنی لك صومعتك من ذهب،قال:لا،أعیدوهامن طین کما کانت، ففعلوا"(ا)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ جریج پرواجب تھا کہ والدہ کے بلانے پرجواب دیتے ، ورنداس قدرتہمت اور بدنا می کاسامنا نہ ہوتا، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ: نقل نمازکی ابتدا نقل ہے ، اور نقل نماز کو کمل کرنے والانقل پڑھنے والای شار ہوگا، اور والدین کے بلانے پرجواب دینا واجب ہے، تو والدین کے بلانے کے باوجو ونقل میں مشغول رہنے واجب ترک کرکے نقل میں مشغول رہنا والا ہوا، اس لئے واجب ہے کہ نقل کے مقابلہ میں واجب پرعمل کرے ۔ البت اگر والدین کو نماز میں مشغول ہونے کا علم ہوتو جواب دینا اس لئے واجب نہیں سے کہ: نماز میں مشغول ہونے کے باوجود بلانا خود معصیت ہے، اور معصیت ہے، اور معصیت میں والدین کی اطاعت اور موافقت نہیں کی جائے گی، اس لئے جواب نہیں اور معصیت میں والدین کی اطاعت اور موافقت نہیں کی جائے گی، اس لئے جواب نہیں ویاجائے گا۔ (۲)

کیکن یہ بات محل نظر ہے کہ والدین کا نما زمیں ہونے کے باوجو و بلانا معصیت کے قبیل سے ہے؟ کیونکہ عمو ما والدین بلاضرورت و بلاحاجت نہیں بلاتے ہیں ، اور حاجت پر بلانا معصیت نہیں شار ہوگا،اس لئے علم کی شرط کی یہ دلیل محل نظر ہے؟ ب

اس لئے یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ نفل نمازشروع کرنے بعد مکمل کرنا واجب ہے، اوروالدین کے بلانے پرجواب دینا بھی واجب ہے، دونوں واجبوں پرعمل کی یہ صورت رکھی گئی کہ عدم علم کی صورت اجابت والدین کوترجیج و ہے اور علم کی صورت میں شمیل صلوق کوترجیج دے ، جس طرح مسلک مالکی ہے کہ والدین کے بلانے پر پہلے تخفیف صلوق کوترجیج دے ۔ واللہ اعلم بالصواب

اس کی توضیح کنز العمال کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے، جس کے الفاظ یہ بیں "لو کان جریج الراهب فقیها عالما لعلم أن اجابته دعاء أمه أولى عن عبادة ربه" (کنز العمال، الباب الثامن، فی بر الوالدین، الام، امام ترمذی نے اس روایت کونقل کیا، ابن

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۲: ۸۸۷ مدیث نمبر ۳۳۳۱ (۲) فتاوی شای ۲۱ م۰۵

مندہ نے اس روایت کوغریب کہا، ( آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۳۸ ۳۷ میں بھی حضرت مولانا پوسف صاحب لدھیانوی نے اسی طرح شرح فرمائی)

(۲) ہمرصورت نفل نماز میں والدین کے بلانے پر جواب دینا واجب ہے خواہ نماز میں مشغول ہونے کاعلم ہویا نہ ہو، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک ہے۔ان حضرات کی دلیل بھی جرج عابد کا قصہ ہے جوگذر چکا۔

(۳) نفل نمازی حالت میں والدین کے بلانے پر جواب دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یشوافع کا مسلک ہے، شوافع کی دلیل ہے کہ: جب کسی کونماز میں بلایا گیا تو وہ شخص متر دد ہو گیا کہ نماز مکمل کرے یا والدین کا جواب دی، کیونکہ بھیل صلوۃ صلوۃ کا حق ہے ، اور اجابت والدین ( والدین کے بلانے پر جواب دینا ) والدین کا حق ہے ، اس تردد کی وجہ سے اس پر کسی ایک پہلو کوتر جیج دینا واجب نہیں ہے، البتہ والدین کو جواب نہ دینے کی صورت میں نکلیف ہوتی ہوتو اجابت والدین کے پہلو کوتر جیج دے، کیکن امام شافعی کی دلیل اس اعتبار سے محل نظر ہے کہ: اگر اس تردد کا اعتبار شرعاً معتبر ہوتا تو جریح کے سا خواب او تعدیث نیآتا، اللہ تعالی نے انہیں ابتلاء ترک جواب کی وجہ سے کیا۔ ( اللہ اصل ان تینوں مسالک میں غور کیا جائے تو پہلا مسلک زیادہ منا سب معلوم ہوتا الحاصل ان تینوں مسالک میں غور کیا جائے تو پہلا مسلک زیادہ منا سب معلوم ہوتا سے، کیونکہ اس میں حق اللہ اور حق العبد دونوں جہت کی رعایت کی گئ ہے، جب نماز کی حالت میں جواب دینا واجب ہے، تو جواب ندر بینا ایڈ اے والدین اور عقوقی والدین میں حالت میں جواب دینا واجب ہے، تو جواب ندر بینا ایڈ این والدین اور عقوقی والدین میں شار ہوگا، اور جواب ندر بینا ایڈ ایم ہالصواب

# عشاء کی نما زمیں میری ماں مجھے پکارتی

مذکورہ بالامفصل مضمون ہے سارے پہلوؤں کا اندا زہ ہو چکا ہے کہ کیا کس نما زمیں والدین کے پکارنے پرنما زتوڑنا جائز ہے ، یہاں اس حدیث پربھی روشنی ڈالنا ضروری

<sup>(</sup>۱) نیزد کھنے :اہم مسائل جن میں ابتلاعام ہے: ۸ر ۱۱۳

معلوم ہوتا ہم، جو بہت سے خطباء نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ
شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میری گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی محمد! تو میں ان
کے لئے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لہ بیک اے مال، جاننا جا ہے :

یه حدیث دوطرح کے الفاظ سے مروی ہے:

(١)عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَوْ أَدْرَكْتُ وَالِدَيَّ أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا بِفَا نِحَةِ الْكِتَابِ تُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، لَأَجَبْتُهَا: لَبَيْكِ (١)

(٢)لوأدركت والديأو أحدهما وقدافتتحت صلاة العشاء وقرأت الفاتحة فدعتني أمي: يامحمد! لأجبتها (٢)

اگر میں میرے والدین ، یاان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جب کہ میں عشاء کی ممارشروع کرکے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا ، اوروہ مجھے پکارے (یامال پکارتی) اے محمد! تو میں جوابا: لبیک کہتا۔

حدیث کا عال ہے ہے کہ سند کے اعتبار سے نا قابل اعتبار ہے، چونکہ اس میں مدار سند

: یاسین الزیات ہے، جونا قدین کے نز دیک توسخت مجروح ہے، اس کی روایت نکارت
سے غالی نہیں ہے، اس روایت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا در سمت نہیں
ہے ۔ البتہ اس مضمون کی دوسری العادیث منقول بیں ، کیکن وہ بھی ضعف وانقطاع سے
غالی نہیں میں مثلا:

(١)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) شعب الایمان: ۱۰/ ۲۸۴ بمصنفات الی جعفر انجتری ش: ۲۱۰ الموضوعات لابن الجوزی: ۱۳ ۸۵ ۸۵ (۲) البر والصلة لابن الجوزی: ۵۷ ، کنز العمال: ۳۷۰

متن کے مذکورہ شواہد بھی استے مضبوط نہیں ہیں جواصل روایت کی تقویت کے قابل ہوں ،اس لئے اس حدیث کی نسبت حضور طالتہ آئے گا کی طرف کر نے بیں احتیاط کرنا چاہئے اگر چہ حدیث قابل قبول مان بھی لیا جائے تب بھی اس کامفہوم نقیاء کرام کے کلام کی روشنی میں پتہ جل چکا ہے کہ نماز توڑنا فرض نماز میں اور نفل میں بھی جبکہ والدین کو پتہ ہوکہ بیٹا نماز میں ہے جائز نہیں۔

#### فرض نما زحچوڑ نے میں اطاعت

ارکانِ اسلام میں سے دوسرار کن نماز ہے،ام العبادات اوراساس الطاعات ہے،
اگر والدین فرض نماز ترک کرنے کا حکم دیں تو اطاعت کرنا اور فرض نماز ترک کرنا جائز
ہے یا نہیں؟اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ:اگر والدین فرض نماز کے ترک کا حکم کریں تو اطاعت درست نہیں ہے، چنا بچے فقہ حنفی میں لکھا ہے:"لا طاعة لمخلوق فی معصیة الحالق" اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہے، اور ترک صلاة معصیت ہے،لہذا ترک صلاة دوالدین کی اطاعت درست نہیں ہے۔(۳) فقہ مالکی میں معصیت ہے،لہذا ترک واجب میں والدین کی اطاعت نہیں کرے گی: "لایطیع الولد

<sup>(</sup>۱)مصنف ابن ابي شبيه:۱۹۲/۲، حديث:۸۰۱۳) مرسل

<sup>(</sup>٢) شعب الايمان: ١٠ ٢٨٥ (٣) فتاوى شامى :٥٠٣/٢

والديه في ترك واجب "(!) فقد شافعي بين لكها هم كه: والدين كواس بات كي اجازت نهين هم كه اولاد كوترك صلوة كاحكم دي: "ليس للوالدين منع الولد من الصلاة" (٢) فقه حنبلي مين لكهاهم كه: معصيت كعلاوه امور بين والدين كي اطاعت واجب هم البذا كفرين الله تعالى كي معصيت بين والدين كي اطاعت درست نهين هم الروالدين يرحكم دين كه صرف فرض نما زادا كرين تو اولا ديرية مه داري هم كه نهين بيارمجبت سي مجها كرنوافل كي بين أردا أمره أبوه أن لا يصلى إلا المكتوبة؛ فإنه يداريهما ويصل أي غير المكتوبة فإنه يداريهما ويصل أي غير المكتوبة فإنه يداريهما ويصل أي غير المكتوبة

ا من المكتوبة "(٣) فكيف بالمكتوبة "(٣) الله تفصل من الله على الله على

اس تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں والدین کی اطاعت واجب مہیں ،اور فرض نماز کا ترک معصیت ہے ،اس لئے اس مسلہ میں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے :

وَإِن جَاهَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا (٣)

اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کونرم لہجہ میں نماز کی اہمیت سمجھاتے رہیں ،ان سے زبان درازی اس مسئلہ میں بھی درست نہیں ہے ،اور فرٹن کا ترک بھی جائز نہیں ہے۔

رشتہ داروں ہے متعلق فصائل واحکام'' میں لکھا ہے کہ والدین کے حکم سے فرض ، واجب اور سنت مؤکدہ نمازوں کا ترک کرنا جائز نہیں؛ البتہ نوافل کا ترک کرنا جائز ہے۔(۵)

(۱)الصاوي:۱۸/۸ (۲)المجموع للنووي:۱۸/۸۳

<sup>(</sup>۳) ابن مفلح ، الآداب الشرعية : ۱۸۲۱ م ۱۸۲۱ بحواله الاحكام المتعلقة ببرالوالدين ۳۲ (۳) لقمان : ۱۵ (۵) رشته و ارول سے متعلق فضائل واحكام : ۲۲ م

#### ترك جماعت ميں اطاعت

اللہ تعالی نے جس طرح نماز کا حکم فرمایا ہے اسی طرح نماز باجماعت کا بھی حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشادِ فداوندی ہے : وَارْتَ تَعُوا حَمّ الرّا اليحيان () اور حدیث پاک بیں نماز باجماعت ۲۷ رگنا فضیلت بتائی گئی ہے ، مسلمان کوجس طرح نماز کا اہتمام کرنا فضروری ہے اسی طرح جماعت کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے ، اگر کسی کے والدین نماز کی اجازت تو دیں لیکن جماعت کے ساخھ پڑھنے ہے منع کریں تو اطاعتِ والدین در ست ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ کا حکم موقوف ہے جماعت کے حکم پرکہ نماز باجماعت کا حکم کیا ہے ؟ آیا واجب ہے ، فرض کفایہ ہے ، یا سنت ہے ؟ مسلکِ حفی و مالکی نماز باجماعت سنتِ مؤکدہ " (۲) مسلکِ حنبی مناز باجماعت سنتِ مؤکدہ " (۲) مسلکِ حنبی بیل نماز باجماعت واجب ہے : "إن الجماعة واجبة للصلوات الخمس " (۳)

البتہ مسلکِ شافعی میں تین قول ہیں ، دوقول یہی ہیں تیسرا قول ہے ہے کہ نماز باجماعت فرض کفایہ ہے۔ (۳) فقہاء کرام کے ان اقوال کی روشی میں ترک جماعت میں والدین کی اطاعت کا حکم واضح ہوتا ہے کہ جن حضرات کے نزدیک باجماعت نماز واجب ہے ان کے نزدیک اس مسئلہ میں والدین کے حکم کی اطاعت درست نہیں، کیونکہ واجب کا ترک گناہ ہے اورگناہ میں والدین کی اطاعت درست نہیں درست نہیں ہے، (اور یہ مسلک حنبلی ہے) جن فقہاء کے نزدیک باجماعت نماز فرض کفایہ ہے ان کے نز دیک باجماعت نماز فرض کفایہ ہے ان اوا ہوجائے تو دوسرے سے ذمہ ساقط جوجاتا ہے، جب اس شخص کے ذمہ فرض کفایہ ساقط ہوگیا تو وہ ذمہ داری پوری کرے جودا جب ہے اور وہ ہے اطاعت والدین، پس والدین

<sup>(</sup>۱)سوره بقرة:۳۳ (۲)فتاوی شامی:۲۸۷٫۲

<sup>(</sup>٣)كشف القناع للبهوتي: ١/ ٥٣٣٠، دارعالم الكتب ، رياض

<sup>(</sup>۳)المحموع للنووى :۸۵/۳ م ان سب كردلائل كتب مطوله مين و يكھے جاسكتے ہیں۔

کے حکم پر جماعت ترک کرنا درست ہے (اور پیر مسلک شافعی ہے) اور جن نقہاء کے نزدیک باجماعت ترک نزدیک باجماعت ترک کرناواجب ہے (اور پیر مسلک احناف ہے)۔

يبال دويا تين محوظ ربين:

(۱) اگروالدین باجماعت نما زیے منع کریں یعنی مسجد کی جماعت ہے منع کریں تو گھر میں جماعت قائم کر کے نما زادا کرنا ضروری ہے، سیونکہ جس قدرمکن ہو جماعت کے اہتمام کی کوسشش کرنا ہندہ پرضروری ہے۔

(۲) تبھی کبھار جماعت ہے روکیں تواطاعت واجب ہے الیکن اگر ہمیشہ کے لئے جماعت سے روکدیں تواپنے آپ کو جماعت کی فضیلت واہمیت سےمحروم نہ کرے ، بلکہ نہایت نرمی وعدگی ہے والدین کو جماعت کی اہمیت اورترک کی وعیدیں سنا کرآمادہ کرنے کی کوسشش کرتارہے لیکن زبان درازی ہرگزیہ کرے،اطاعت والدین اور جماعت کی فضیلت کو یانے کی حتی الامکان کوسشش میں لگارہے ،حضرت عبداللہ بن مسعودص نے فرمایا کہ : جوشخص اللہ تعالی سے قیامت کے دن مسلمان ہو کرملا قات کرنا عام تا ہے تو اسے نما زوں کی حفاظت کرنی جاہیے اور ' بے شک رسول اللہ کا اللہ کا اللہ عالم اللہ کا اللہ کی حفاظ میں اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا کا نے ہدایت کے طریقے سیکھے' ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ: ''اس مسجد بین نمازا داکی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے،اورا گرتم نمازا پینے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے (جماعت سے ) پیچھے رہنے والاشخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے توتم اپنے نبئ کریم کی سنت چھوڑ دو گئے'۔اوراگر نبی کریم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے۔ادر جب کوئی شخص احیصا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے،ایک درجہ بلند کرتا ہے اورایک برائی مٹادیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئ چیچے نہیں رہتا۔ بیار بھی دوآ دمیوں کے سہارے نماز کے لیےآتا تا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)صحيح مسلم،حديث نمبر: ۹۵۲

### سنت مؤكده كترك مين اطاعت

اس مسئلہ میں فقہائے کرام کی تصریحات نہیں بل سکیں ،البتہ علامہ طرطوشی نے اپنی کتاب '' برالوالدین' میں لکھا ہے کہ:اگروالدین کلیۂ سنتِ مؤکدہ کے ترک کاحکم کریں تو اطاعت درست نہیں ہے ،کیونکہ کلیۂ ترک شعائر اسلام کا ترک شار ہوگا ، جیسے کلیۂ اذان کا ترک درست نہیں ،اگر کسی شہر کے لوگ کلیۂ اذان کے ترک پرمتفق ہوجا ئیں تو ان سے اس سنت پر عمل کرنے تک جنگ کی جائے گی ،اگر کبھی کبار کسی عذر سے اذان صحیح م ہول گے ،لیکن قتال نہیں کیاجائے گا ،اسی طرح کسی فرد کا کلیۂ سنت کا ترک کرنا شعائر کا ترک کرنا شعائر کا ترک کرنا شعائر کا ترک کرنا شار ہوگا ،اور شعائر کا ترک محصیت ہے ، اور معصیت میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی ۔ (۱)

# والدين كواينے مال كى زكا ة دينا

اسلام کاایک رکن زکاۃ ہے جس کی اوائیگی کاحکم قرآن مجید ہیں کی مقامات پرنماز کے ساتھ دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکاۃ اپنے والدین کو دینا چاہے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اولادا پنے مال کی زکاۃ اپنے والدین کو دینا جائز ہیں ، اور دینے سے زکاۃ اوانہیں ہوگی ، چنا نچے فقہ حنی میں ہے: "لا یعظی الزکاۃ لمن تلزمه یدفع المزکی زکاته إلی والدیه " ( ۲ ) فقہ مالکی میں کھا ہے: "لا یعطی الزکاۃ لمن تلزمه نفقته میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ إلی والده " ( ۳ ) فقہ صنیلی میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ إلی والده " ( ۳ ) فقہ صنیلی میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ إلی والده " ( ۳ ) ان تمام اقوال کا حمنیلی میں ہے کہ: "لا یجوز دفع الزکاۃ الی والده " ( ۳ ) ان تمام اقوال کا

<sup>(</sup>١)الاحكام الفقهية المتعلقة ببرالوالدين:٣٨

<sup>(</sup>٢)فتحالقدير لابن همام :٢٧٣/٢،دار الكتب العلميه بيروت

<sup>(</sup>٣)الذخيرة للقرافي :٣١٦٣ م، دارالغرب الاسلامي، بيروت

<sup>(&</sup>quot;)المجموع للنووي:٢٢٢/٦

<sup>(</sup>٥)كشفالقناع للبهوتي:٩٣٣/٢

طُلاصہ یہ ہوا کہ اگر جس شخص کے ذمہ شرعاً کسی کا نفقہ لازم ہوتو وہ شخص اپنی زکاۃ سے وہ نفقہ واجب واجب دا کرنا درست نہیں ، چنانچہ آدمی کے ذمہ اس کی اولاد کا اور والدین کا نفقہ واجب ہے تو وہ شخص اگرزکاۃ سے دے گاتو گویا ایک جیب سے دوسری جیب میں رکھنے کے مترادف ہوگا ، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ: بہترین مال وہ ہے جواپنی کمائی سے کھائے اور اولاد بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے:"إن أطیب ما أكل الرجل من كسبه، وولدہ من كسبه " (۱) اسی طرح اپنی اولاد کو بھی زکاۃ نہیں دے سکتے ۔ (۲)

## فرض روزه کےترک میں اطاعت

اگروالدین فرض روزہ جھوڑنے کا حکم کریں تو با تفاقِ فقہائے کرام والدین کی اطاعت درست نہیں ہے، جس طرح فرض نماز کےسلسلہ میں فقہاءکرام کے اقوال اور دلائل گذر جکے بیں وہی اقوال ہر فرضِ عین کےسلسلہ میں ہے ، کیونکہ فرض عبادتیں ادا کرنا ہر مکلف پر شرعاً ضروری ہے، اور فرائض کی ادائیگی میں نہ کسی سے اجازت لی جائے گا اور نہ ہی کسی کے منع کرنے کا اعتبار کیا جائے گا، ہر اس شخص کا حکم جس کی اطاعت شرعاً واجب ہے اسی وقت معتبر ہے جب تک کہ وہ معصیت نہ ہوا گروہ حکم معصیت کو مستلزم ہوتو اطاعت کرنا گناہ ہے:

"عن النبي على المراحب والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(")

تو اولاد پر ضرورى ب كم الله كاحق بهى اداكرين اوروالدين كاحق بهى اداكرين،
اوران كے سلوك ميں كوئى كى آنے نه دين، اور نه بى ان سے تحقیر اور و تذلیل كے لہجہ سے

<sup>(</sup>١)سنن ابي داؤد، كتاب البيوع، باب في الرجل ياكل من مال ولده، حديث نمبر ٣٥٢٨:

<sup>(</sup>۲)خیر الفتاوی :۳۰۹/۳

<sup>(</sup>٣)صحیح البخاري: کتاب الأحکام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تکن معصیة ، حدیث نمبر ۲۷۲۵ نیز دیکھئے رشتہ داروں ہے تعلق فضائل واحکام : ۲۳ ۴

4+

پیش ہرئیں \_ بیش آئیں \_

### نفل روزوں کے ترک میں کی اطاعت

بعض مرتبهآ دی نقل روزه رکھنا چاہتا ہے بیکن والدین شفقت کی وجہ ہے منع کرتے بیں تو والدین کی اطاعت میں نقل روز ہے ترک کرنا درست ہے یا نہیں ،اس سلسلہ میں فقیاء کرام سے صریح قول نہیں مل سلکا ،البتہ امام احمد بن عنبل کے حوالہ سے امام ابن الملح فقیاء کرام سے صریح قول نہیں مل سلکا ،البتہ امام احمد بن عنبل کے حوالہ سے امام ابن الملح نے اپنی کتاب ''الآداب المشرعیة ''میں لکھا ہے کہ:اگر کوئی شخص نقل روز ہے رکھتا ہو اور والدین منع کرنے کے بعد بھی نقل روزہ رکھے ،اور یہ جھی مناسب نہیں سمجھتا کہ والدین منع کریے:"ما یعجبنی أن یصوم إذا موزہ رکھے ،اور یہ جھی مناسب نہیں سمجھتا کہ والدین منع کریے:"ما یعجبنی أن یصوم إذا خیبا، لا اُحب أن ینهیاه "(۱) جس کا حاصل ہے ہوا کہ والدین کے منع کرنے کے بعد نقل روزہ ندر کھے ، اللہ تعالی روزہ کا بھی ثواب و سے گا ،اور والدین کی اطاعت کا بھی ثواب و سے گا ،اور والدین کی اطاعت کا بھی ثواب و سے گا ،

#### نفل روزہ توڑنے میں اطاعت

نفل روزہ رکھنے کے بعد اگر والدین روزہ توڑنے کا حکم کریں تو والدین کے حکم پرروزہ توڑنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کے حکم پرنفل روزہ توڑنا جائز ہے، چنا نچے فقہ حنفی میں لکھا ہے نفل روزہ کے مقابلہ میں والدین کا حق مؤکد ہے اس لئے ان کے حکم پر روزہ توڑنا جائز ہے، اورا گرروزہ نہ توڑ ہے تو نافر مان بھی نہیں کہلائے گا:

"إنه يجوز الأفطار لتأكد حق الوالدين،وحتى لايكون في عدم فطره عقوق لهما"(٢)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية: ١/ ٢٧٠، بحواله الاحكام المتعلقة ببرالوالدين ٥٣:

<sup>(</sup>٢)مراقي الفلاحمع حاشية الطحطاوي . • ٦٩٠ دار الكتب العلميه ببروت

یبی حکم فقتی مالکی کی کتاب''جواهرالاکلیل''(۱) میں اور فقتی شافعی کی کتاب ''المجموع للنووی''(۲) میں اور فقتی حنبلی کی کتاب''المغنی لابن قدامة''(۳) میں لکھا ہے، حدیث یاک میں ہے آنحضرت مالیاتیائی نے فرمایا:

"صیام التطوع أمین – أوامیر – لنفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" (٣) فائده: نقل روزه توڑنے کے بعد قضا کرنا ضروری ہے

### والدین کی طرف سے قضار وز ہے رکھنا

والدین کے ساتھ مسن سلوک میں سے یہ ہے کہ ان کے حقوق واجبہ اواکر نے کی کوشش کرے، اگر کوئی شخص والدین کے قضاشدہ فرض روزے رکھنا چاہے تو شرعاً درست ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، چنا شچفقی حقی کی مشہور کتاب '' روائحتار (شامی )'' اورفقہ مالکی کی کتاب '' ذخیرۃ العقبی '' اورفقہ منبلی کی کتاب '' المغنی لابن فدامہ '' میں لکھا ہے کہ میت کی طرف سے اس کاوارث روزے رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ میت کی طرف روزوں کی قضاء کے لئے مساکین کو کھانا کھلائے۔ "لایصوم الولی عن المیت، ولکن بطعم عنه " (۵) البتہ فقہ منبلی میں منت کے روزوں کا استثناء ہے کہ وہ روزے وارث کا رکھنا جائز ہے۔ اورفقہ شافعی میں ہے کہ : میت کی طرف سے روزوں کی قضاء میں وراث کا روزے رکھنا مستحب ہے، اورفقہ شافعی کا مفتی بہ قول ہے: "أنه یصام عنه ما" (۲)

ا مام شافعی کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ میلان کا گئے نے فرمایا: جس شخص کا انتقال ہوجائے اوراس کے ذرمہ روزے ہوتو اس کا ولی اسکی طرف سے روزے رکھے: "من

(٢)المجموع للنووى٣ :٣٣٧/

(٣)سنن ترمذي،باب،ماجاء في افطار الصائم

(٥)رد المحتار شامي ٣٨٠، ذخيرة العقبي: ٥٢٣،٢،

(٢)المجموع للنووي: ١٩/١ ٣١

(١)جواهرالاكليل ٢١٠,١١

(۳)المغنى لابن قدامه: ۲۱۰/۳

المتطوع ،حديث نمبر:٧٣٢ للغنىلابنقدامة:٣٩٨٫

مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١)

ائمہ ٹلا شمندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں: حضرت ابن عمرص سے مروی ہے کہ آخصرت کا القال نے فرمایا: جس شخص کا انتقال ہوجائے اوراس کے ذمہ روزے ہول، تو اس کی طرف سے جرروزہ کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے ۔ "من مات وعلیہ صیام شہر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا" ( ۲ ) حضرت ابن عمر ص کا فتوی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ ندر کھے: "لایصوم أحد عن اُحد" ( ۳ ) حضرت الشرفی اللہ ایس میں میں میں میں میں میں اوران کے ذمہ منت اُحد اُس کی اوران کے ذمہ منت کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ سے ہوائی ہوں؟ تو آپ کا ٹیل کے ذمہ منت کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ سے ہوں؟ تو آپ کا ٹیل کے ذمہ قرضہ ہواؤر تم اسے اوا کردول تو ادائیس ہوگا؟ اس عورت نے فرمایا کہا: ادا ہوجا ہے گا! آپ کا ٹیل کے فرمایا: تم این والدہ کی طرف سے روزہ رکھو:

"أرأيت لوكان على أمك دين فقضيته، كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت:نعم،قال:فصوميعنها"(")

بہ حدیث امام احدین حنبل کے اس استثناء کی ولیل ہے۔

ان احادیث کے علاوہ قیاس کا تقاضایہ ہے کہ میت کی طرف سے روزے نہر کھے جائیں ،کیونکہ اگر مورث اپنی حیات میں روزہ پر قادر نہ ہوتا اور وارث اس کی طرف سے روزہ رکھتا تو درست نہیں ہے:

"الصوم لاتدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة كالصلاة"(٥)

(۱)صحیح بخاری، کتاب الصیام، مدیث نمبر: ۱۹۵۲

<sup>(</sup>۲) سنن ترمذی،ابواب الصیام، حدیث نمبر: ۱۸ کے بیرحدیث حضرت تمریم و تو فامروی ہے

<sup>(</sup>r) موطا مالك: كتاب الصيام، حديث نمير: ٣٣٠

<sup>(&</sup>quot;)صحيم مسلم، كتاب الصيام، حديث نمبر:١٥٢

<sup>(</sup>٥)المغنى لابن قدامة ٣ :٣٩٩/

# والدین کے حکم پر فرض حج ترک کرنا

ج ہرصاحب استطاعت پرزندگی ہیں ایک ہی مرتبہ فرض ہے،البتہ اگرمنت مان لے توجتی بارمنت مانے اتنی بارادا کرنا واجب ہے،اگر والدین فرض ج کرنے سے منع کریں تواطاعت درست ہے یا نہیں؟اس مسئلہ ہیں ائمہ کرام کا تفاق ہے کہ فرائض کے ترک ہیں والدین کی اطاعت درست نہیں ہے، چنانچے فقہا، کرام نے لکھا ہے کہ فرض عبادات کے لئے اولا دوالدین کی اجازت کے بغیر جانا درست ہے،اور والدین کو فرائض سے روکنے کا حق شرعاً حاصل نہیں ہے،اگرمنع کریں تو گناہ گار ہوں گے،اولاد کو فرائض سے روکنے کا حق شرعاً حاصل نہیں ہے،اگرمنع کریں تو گناہ گار ہوں گے،اولاد کو ان مسائل ہیں والدین کی اطاعت درست نہیں ہے،الرمنع کرین والدید فی العبادات ہو جے بلاکرا ہت صحیح ہوجائے گا:"یہا حلولد اُن پخرج بغیر إذن والدید فی العبادات معصیت ہے، المفروضة" (۱) خلاصہ ہے کہ فرائض کے ترک ہیں والدین کی اطاعت معصیت ہے، اور معصیت ہیں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا:"لاطاعة فی معصیة اللہ إنما الطاعة فی العبادات المعروف" (۱)

''رشتہ داروں سے متعلق فضائل واحکام'' میں لکھا ہے کہا گروالدین کا فرض کجے سے منع کریں توان منع کریں توان منع کریں توان کی اطاعت کریا جائز نہیں ہے ، اورا گرنفل کجے سے منع کریں توان کی اطاعت کرناضروری ہے (۳)

# والدين كيحكم پرفرض حجيس تاخير

جوشخص صاحب استطاعت ہوجائے اور اس پر جے فرض ہوجائے کیاں والدین فوراً جے کے اجازت دیتے ہوں تو والدین کے حکم پر جے کرنے سے منع کرتے ہوں اور بعد میں جج کی اجازت دیتے ہوں تو والدین کے حکم پر جج میں تاخیر کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دراصل اس مسئلہ کامدار دوسرے مسئلہ پر ہے کہ

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع: ۹، ۳۸۲، دارالکتب العلمية، بيروت، المجموع للنووي: ۳۱۳،۸ المغنی لابن قدامه: ۳۳۳/۸ (۲)صحيح مسلم: کتاب الامارة، حديث نمبر ۳۹:

<sup>(</sup>٣) رشته داروں ہے متعلق فضائل واحکام: ٩٢ ٣

صاحبِ استطاعت پر جج فوراً کرنا ضروری ہے یااس کے لئے تاخیر کی تنجائش ہے؟اس مسئلہ بیں فقہاء کرام کی دورائے ہے(ا) صاحب استطاعت پر جج فوراً واجب ہے،اور یہ احناف، حنابلہ،اور مالکیہ کاایک قول ہے:

"من وجب عليه الحج وأمكنه فعله، وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره" (')

مسلک شافعی اور فقہ مالکی کے ایک قول کے مطابق صاحب استطاعت پر حج میں تاخیر کی گنجائش ہے:"إن الحج فرض علی التراخی" (٢) شواقع کی دلیل حضرت ا بن عباس کی روایت ہے کہ آنحضرت الثانی اللہ نے فرمایا: جو شخص حج کرنا چاہے تواسے جاہئے کہ جلدی کرے:"من أردا لحجج فليتعجل" (٣) جمہور کی دکیل يہ ہے کہ جج فرض ہوا ۸ھ میں الیکن آنحضرت مِالنَّفَائِلِ نے •اھ میں اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جج فرمایا اگر حج میں تاخیر کی شخبائش نہ ہوتی تو آپ طِلاَتُفَائِکم ۸ھ میں ہی حج فرماتے (۴) اورجن حضرات کے نز دیک حج فوراً ادا کرنا واجب ہے ان کے نز دیک بھی یہ مسئلہ ہے کہا گر کوئی شخص استطاعت کے باوجود تاخیر سے حج کیا تو وہ ادا ہی شارہوگا،قضا شار نہیں ہوگا، اگرفوراً ادا کرناواجب ہوتا تو وقت گذر نے کے بعدادا کرنے والا قضا کرنے والا شمار ہوتا، راج بہی ہے کہ ج فوراً اوا کرلینا چاہئے ،اس اختلاف کی روشنی میں جن حضرات کے نز دیک حج فوراًا دا کرنا ضروری ان کے نز دیک والدین کے حکم پرتاخیر کی سمنجائش نہیں ہے،اورجن حضرات کے نز دیک تاخیر کی سمنجائش ہے ان کے نز دیک والدین کے حکم پر تاخیر کرنے کی شخبائش ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت فوراً واجب ہونے میں ائمہ کا تفاق ہے،اور جج فوراً واجب ہونے میں اختلاف ہے اس کئے ،اتفاق پرعمل کرلے تینی والدین کی اطاعت کرلے ،اوراختلاف کومؤخر کردے یعنی جج کومؤخر کرے۔

(٣) سنن ابي داؤد: كتاب المناسك، صريث تمير: ٩ ١٤٢ (٣) المجموع للنووي: ٨٧/١ (٣

لیکن نقباء کرام کا یہ اختلاف بظاہر لفظی ہے، کیونکہ جن کے نز دیک تاخیر کی گنجائش نہیں اور تاخیر کرنے ہے گناہ لازم آتا ہے ان حضرات کے نز دیک جج کر لینے کے بعد وہ گناہ ساقط ہوجا تا ہے، اور جن حضرات کے نز دیک تاخیر کی گنجائش ہے، اس شرط کے ساتھ ہے کہ زندگی میں فوت نہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تاخیر جج تحجیل جج کا اختلاف لفظی ہے اور تجیل سب کے نز دیک مستحب ہے، اس کئے اس کو چاہئے کہ استطاعت کے بعد فوراً جج کی کوسٹش کرے، زندگی کا بھر دستہیں ، نیک عمل میں تاخیر مناسب خہیں ، اگر کسی عذر و مجبوری سے ایک دوسال تاخیر کاحکم ہوتو گنجائش ہے، لیکن سستی یا کسی بدعقیدگی کی وجہ سے یا بلاو جہرواج کی وجہ سے تاخیر کاحکم ہوتو والدین کو مجبت سے مجھالیں بدعقیدگی کی وجہ سے یا بلاو جہرواج کی وجہ سے تاخیر کاحکم ہوتو والدین کو مجبت سے مجھالیں اور اپنافریضہ اداکر نے کی کوسٹش کریں ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مولانا یوسف لدھیانوی فرماتے ہیں کہ

''اگر ذمہ میں جج فرض ہوجائے تو والدین کواللہ کےسپر دکرکے ضرور جج پرجائیں اوراگر فرض مذہوتا توان کی خدمت افضل ہے''(ا)

"حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى من حج النفل"(٢)

## والدین کانفل جے سے منع کرنا

اگر کوئی شخص نفل جی کرنا چاہے اور والدین منع کریں تو والدین کے حکم پرنفل جی ترک کیا جائے گایا نہیں؟ اس سلسلہ میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ نوافل میں والدین کی اطاعت واجب ہے، چنا مجی فقاوی شامی میں لکھا ہے کہ نفل جی میں والدین کی اطاعت واجب ہے، چنا مجی فقاوی شامی میں لکھا ہے کہ نفل جی میں والدین فی حج النفل أولی " (س) جس سے پتہ چلا کہ نفل جی اطاعت بہتر ہے: "إن طاعة الوالدین فی حج النفل أولی " (س) جس سے پتہ چلا کہ نفل جی

<sup>(</sup>۱) آپ کے مسائل اوران کاحل: ۲۳۱۸۵ (۲) الفتاوی الهندیة، کتاب الحیج: ۲۳۱۸۱ (۳) فتاوی شامی: ۳۸۳۸۳ (۳)

سے منع کرنے کے بعد نفل جج کے لئے سفر نہ کرنا بہتر ہے ، فقہ مالکی میں لکھا ہے کہ والدید کی اجازت کے بغیر اولاد نفل جج کا سفر نہ کریں: "إن الولد لا يخرج بغير إذن والدیه في حج التطوع" ( ا) فقه شافعی میں لکھا ہے کہ نفل جج سے منع کرنے کا والدین کوئل حاصل ہے ، اور منع کرنے سے گنہگار نہیں ہوں گے ، اور و شخص بغیر اجازت جج کرلے تو جج درست ہوجائيگا ، اگر چنفل عمل میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ گنہگار ہوگا:

"ولايأثم الوالدان بمنع الولد من حج التطوع، ومتى حج بغير إذتهما صححجه مطلقًا، وإن كان عاصيًا في التطوع"(")

یہی حکم فقہ حنبلی میں ہے۔ (۳) پس والدین کے منع کرنے کے بعد نفل جج نہ کرے ،آخصرت سے والدین کی خدمت کی خاطرصحابہ کو جہاد سے منع فرمادیا تھا ،اس کے والدین کی اجازت اور رضامندی سے کرنے کی کوششش کرے۔

والدين كے حكم پرنفل حج توڑ دينا

اگر کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیرنفل جج کااحرام باندھ لے تو کیا والدین کے حکم پرنفل جج توڑنے کی اجازت ہے؟ اس سلسلے میں میں احناف کی رائے نہ مل سکی شوافع کے اس مسئلہ میں دوقول میں ایک قول یہ ہے کہ والدین کے لئے جائز ہے کہ احرام سے نگلنے کاحکم کریں، دوسراقول یہ ہے کہ جائز جہیں ہے:

"إن إحرام الولد بغير إذن والديه في حج التطوع ففيه قولان: الأول:

يجوز لهماتحليله، والثابي: لايجوز " (٣)

جوا ز کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی جہاد میں شرکت کے ارادہ سے آخصرت مالیا کہ: کیا تمارے آخصارے

<sup>(</sup>١)مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل:٣٢٢/٣ ، دارالكتب العلمية ، بيروت

<sup>(</sup>r) المجموع للنووي ٩٣/٨ (٣) المغنى لابن قدامة (٣٣٣/٥)

<sup>(</sup>٣)المجموع للنووي:١٨/٨١٣

والدین باحیات بیں؟ توانہوں نے جواب دیا کہ: ہاں، یارسول اللہ! تو آپ ﷺ نے فرمایا: آنہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگو: "ففیهما فجاهد" (۱) اس سے پتہ چلا کہ والدین کونفل عمل سے منع کرنے کاحق حاصل ہے خواہ وہ جہادی کیوں نہ ہوتو جج سے منع کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ احرام بائدھ لینے کے بعد خواہ وہ نفل احرام ہی کیوں نہ ہو عمل پورے کئے بغیر نکلنے کا حکم دینے کا والدین کوخق حاصل نہیں ہے: "إن أحرم الولد فی حج التطوع بغیر إذن الوالد لم بملك تعلیله" (۲) عدم جواز کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص نفل عبادت ہی کیوں نہ ہو شروع نہ کرے تو وہ نفل رہتی ہے بلیکن عبادت شروع کرنے کے بعد اس کی سخمیل واجب ہوجاتی ہے، جیسے منت مانا ہوا عمل منت مانے ہو جاتا واجب ہوجاتا ہو جب اور واجب کوتوڑ نے کا ملک ناوالدین سے الیکن منت مائے جائر نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ نفل جج کا احرام باند صنے سے قبل ہی والدین سے اجازت لے احرام توڑنے کا اجازت لے احرام توڑنے کا مطالبہ کیا توغور کرے کہ اس مطالبہ کا سبب کیا ہے؟ اورا گروہ ایسا قابل قبول عذر ہے جس کی واقعۃ اہمیت ہے تو والدین کی اطاعت کرے ،اورعوماً جج کے سلسلہ میں والدین بغیر مجبوری کے منع نہیں فرماتے ہیں ، کیوں کہ ہرخض جج جیسے عمل کو انتہائی فضیلت بغیر مجبوری کے منع نہیں فرماتے ہیں ، کیوں کہ ہرخض جج جیسے عمل کو انتہائی فضیلت وشرف کا سبب سمجھتا ہے ،اورا گروہ ایسا عذر ہے جو قابل قبول نہیں ہے تو اپنا جج مکمل کرلے اوروالدین کو کسی طرح خوش کرنے کی کوسٹسش کرلے ۔واللہ اعلم بالصواب

والدین خدمت کے محتاج ہوں تو جج پر جانے کا حکم بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جج پر چلے جانے سے والدین

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الجهاد، مدیث تمبر ۲۸۰۰۳

<sup>(</sup>٢)المغنى لابن قدامة :٥١/٣٣٨

کونا قابل ہر داشت تکلیف پہنچنے کااندیشہ ہوتوالیں صورت میں بنہ جانے کی گنجائش ہے، جج کوچائے گا تو گناہ ہوگا۔

"ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد"(١)

اورا گراڑ کول کے جج کرنے میں والدین کی حق تلفی نہ ہوتی ہوتو جج کرنا ضروری ہے اوراس کے لئے والدین کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے (جیسے نمازیر صفے کے لئے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے )۔ (۲)

# والدین کی طرف سے فرض حج ادا کرنا

تمام فقہاء کرام اس پرمتفق ہیں کہ والدین کی وفات کے بعداولا دوالدین کی طرف سے حج بدل کرنا درست بلکہاولی ہے،اورامید ہے کہالٹہ تعالی والدین کی طرف سے اس جَجُ كُوقبول فرمال\_\_' ' يجوز حج الولدعن ابيه الميت ' (m)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں که ایک عورت نے حجة الوداع کے موقعہ پر نبی اکرم کھی ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے۔میرا باپ بوڑھا ہے،سواری پرسوارنہیں ہوسکتا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج اوا كرسكتي مول؟ آب مُلْتُلِيمُ نے فرمایا: ہاں \_ كرسكتي مو:

"يارسول الله أإن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرًا،لايستطيع أن يثبت على الراحة أفأحج عنه؟قال:نعم،وذالك في حجة الوداع" (٣)

حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی

(۱) عالمگیری:ار ۲۴۰ خیرالفتادی: ۱۹۹۸ (۲) كتاب الفتاوي: ۱۰۰،۳

<sup>(</sup>٣)ذخيرة العقبي للقرافي:٣/٣/١٠ فتاوي شامي:٩/٣ ، المغنى لابن قدامة ٣١/٥ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب:٢, ٥٢٠ ﴿ ٣)صحيح بخارى، كتاب الحج، عديثُمبر: ١٣ ١٣ على

ا کرم طانتی کی خدمت میں عاضر ہوئی اور عرض کیا : میری مال نے جج کی نذر مانی تھی کیکن مرنے سے قبل جج نہیں کرسکی ، کیا میں مال کی طرف سے جج کروں؟ آپ میں آئی کے ارشاد فرمایا : ہاں ، ان کی طرف سے جج کرو ۔ ہاں ، دیکھوا گر تمہاری مال پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتیں؟ پس اللہ کا قرض ادا کرو۔ اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔

"أن امرأة قالت: يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأ حج عنها؟ أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "(١)

لیکن جج بدل ایساشخص کرے جس نے اپنا جج کر چکا ہو، جس نے اپنا جج نہ کیا ہواس کا جج بدل پر جانامکروہ ہے:

"يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل، ويسمى حج الضرورة" (')

## والدین کی طرف سے فل حج کرنا

اگرکسی شخص کے والدین کج کئے بغیرانتقال کر گئے ہوں تواس شخص کا اپنے والدین کو پہنچ کی طرف سے نفل کج کرنا درست ہے یا تہیں ؟ اوراس نفل کج کا ثواب والدین کو پہنچ گایا تہیں؟ تو اس مسئلہ میں شمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ والدین کی طرف سے نفل کج کرنا جائز ہے ، اوراس کا ثواب والدین کو پہنچانے سے والدین کواس سے فائدہ ہوتا ہے، چونکہ میت بھی انسان ہی کی طرح ہدیے قبول کرتے ہیں ، اوران کا ہدیے سے وہ شخت کو ہوئے میں اوران کا ہدیے ہوئے وہ شخت میں نیک اعمال کا ثواب ہے ، زندہ کبھی کبھار ہدیے کی شقیر کرتا ہے ، اور کبھی ہدیے کی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، نیکن میت کو جو ہدیے نیکیول کی شکل میں ہرہے کی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، اور کبھی ہوئی چیز کی اسے ضرورت نہیں رہتی ہے ، اور کبھی اس کی شقیر نہیں کرتا ، خواہ نیکی کی وہ پہنچتا ہے وہ ہروقت اس کا مختاج ہوتا ہے ، اور کبھی اس کی شقیر نہیں کرتا ، خواہ نیکی کی وہ

<sup>(</sup>١) فتاوي تقنيح الحامدية: الرسماءآپ كے مسائل اوران كاحل ٢٨٧٨.

مقدار مجھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اسے اس مقدار کی قیمت کا اندازہ رہتا ہے، اس کے والدین کے حسن سلوک میں یہ بھی واخل ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے نفل جج کہ ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے نفل جج کیا جائے ، اور انسان کو اپنے نفل اعمال کا شواب بہنچا یا جائے ، اور انسان کو اپنے نفل اعمال کا ثواب بہنچا نے کا اختیار حاصل ہے، خواہ وہ عمل نماز، روزہ ، صدقہ ، تلاوت ، ذکر ، طواف ، اور جج وعمرہ ہو:

"إن الأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة، أو صومًا، أو صدقة، أو قراءة القرأن، أو ذكرًا، أو طوافًا، أو حجّا، أو عمرة، أو غير ذلك" (")

ماقبل میں گذر گیاہے کہ والدین کی طرف سے فرض نج کرنے کی آنحضرت ملاہ ہے۔ نے اجازت مرحمت فرمائی ،اگروالدین کی طرف نج کرنے سے انہیں فائدہ نہ ہوتا تو آپ ملائی ہے اس کی اجازت مرحمت نہ فرماتے۔(۲)

## والدین کی طرف <u>سے ر</u>می جمرات کرنا

مسالک اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ والدین اگر مرض کی وجہ سے رمی جمرات سے عاجز ہوں مثلا جمرات تک جاسکتے ہوں؛کیکن کنکر پھینک نہیں سکتے ہوں ایس کے موات کے میں سکتے ہوں اور سے نیابت درست ہے:

"يرمي الإنسان عن غيره عند عجزه، كالمريض الذي لايستطيع الرمي"(٢)

(')البحر الراثق شرح كنز الدقائق:۱۰۵/۳ م دار الكتب العلمية , بيروت ، ذخيرة العقبي لفقه المالكي :۱۹۳/۳ محاشية الشرقاوي على تحقة الطلاب :۱۹/۲ ۵

<sup>(</sup>۲) رشته دارول ہے متعلق فضائل واحکام: ۳۸۸ ۸ سر ۴۰۰

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع للكاساني: ١٦١،٩١١،بلغة السالك للصاوى:١٠٢٠/١٠١٠ لمجموع للنووى: ٨٦٠،المغنى لابن قدامة : ٥٦٩،٧٠

## جہاد کے لئے والدین کی اجازت

(الف) اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض جہاد ہے جسکی دوصور تیں ہیں ایک فرض عین دوسرافرض کفایہ، جب جہاد فرض عین ہوتو با تفاق ائمہ اربعہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانادرست ہے، والدین منع بھی کریں تو اطاعت نہیں کی جائے گ، کیونکہ فرض عین کے موقع پروالدین کی اجازت ساقط ہوجاتی ہے، نیزجہاد جب فرض عین موتو حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتو حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور حفاظت دین سے اعراض معصیت ہوتا ہے۔ اور حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن جوتا ہے، اور حفاظت دین اس کے بغیر ناممکن عون خرج الولد بغیر إذن والدیه "(۱)

(ب) اگرجهادفرض کفائی موتو اس صورت میں با تفاق ائمہ والدین کی اجازت کے بغیر جانا درست نہیں ہے،البتہ امام شافع کے مسلک میں تفصیل یہ ہے کہ،(۱) اگر دونوں اجازت دیں تو جانادرست ہے،اگراجازت ملنے کے بعد منع کردیں تو جہاد فرض عین ہونے اور نفیر عام کا اعلان ہونے سے پہلے تک والدین کی اجازت پرعمل کرنا واجب ہے،(۲) اگردونوں منع کردیں تو جانادرست نہیں ہے۔(۳) اگرایک اجازت دے دوسرامنع کردی تومنع کرنے والے کے حکم کی اتباع کرے اور نہائے: "لا بجاهد بالنع له أبوان إلا بإذ خصما" (۲) حضرت عبدالله بن عمروص سے روایت ہے کہ ایک صحابی آخصرت کا تھا ہے۔ آپ کا شاخ کے دریافت فرمایا کہ: کیا تھا رے والدین باحیات ہیں ؟ان صحابی نے عرض کیا، باں! آپ کا شاخ کے فرمایا: تو آنہیں خوش کرنے میں جہاد ( کو ششش ) کرو۔ عرض کیا، باں! آپ کا شاخ کے فرمایا: تو آنہیں خوش کرنے میں جہاد ( کو ششش ) کرو۔ عرض کیا، باں! آپ کا شاخ کے فرمایا: تو آنہیں خوش کرنے میں جہاد ( کو ششش ) کرو۔ "جاء رجل إلی النبی کی فاستاذنه فی الجہاد، فقال:أحی والداك؟

قال:نعم،قال:ففيهما جاهد"(")

اورعقلاً بیہ بات ہے کہ والدین کی خدمت فرض عین ہے ، کہ اولاد کے علاوہ دوسر اخدمت انجام نہیں دےگا،اور جہاد فرض کفایہ ہے کہ دیگرمسلمان بھی اگرانجام دیں تو سب پر سے فریضہ ساقط ہوجا تاہے، اس لئے فرض عین فرض کفایہ پر مقدم رہے گا۔ سب پر سے فریضہ ساقط ہوجا تاہے، اس لئے فرض عین فرض کفایہ پر مقدم رہے گا۔ (ج) اگروالدین کا فرہوں اور لڑکا مسلمان ہوتو جہاد میں جانے کے لئے کا فروالدین کی اجازت لینا کیسا ہے؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں:

(۱) احناف کا مسلک ہے ہے کہ اس صورت میں بھی والدین کی اعبازت شرط ہے،
مگریہ کہ اگروالدین جہاد سے اسلئے منع کررہے ہوں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے
مگریہ کے خلاف اور اسلام کی حمایت میں لڑنا والدین کونا بیند ہوتو اعبازت لینا اور ان کی
اطاعت کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اس لئے منع کرتے ہیں کہ یہ جہاد فرض عین نہیں
ہے، بلکہ فرض کفایہ اور بچہ کے شہید ہوجانے کا بھی انہیں اندیشہ ہے، تو اس صورت میں
والدین کی اعبازت کے بغیر جانا درست نہیں ہے:

"أنه يشترط إذ تهما إلا إذا كان سبب المنع كراهة الوالدقتال أهل دينه فلاطاعة، إلا إذا خاف عليه أن يضيع بخروجه فلا يخرج، إن كان سبب المنع كراهة الوالد قتال أهل دينه "(٢)

اورائمہ ثلاث کی رائے یہ ہے کہ جہاد خواہ فرض کفایہ ہو والدین کی اجازت شرط نہیں ہے، اور نہ والدین کو منع کرنے مطلقاً درست نہیں ہے، اور نہ نع کرنے پراطاعت کرنا مطلقاً درست نہیں ہے: "إذا کان الأبوان مشرکین لم یلزم الولد الاستئذا نصما" (۳) ائمہ ثلاث کی دلیل یہ ہے کہ کافروالدین کو اپنی مسلمان اولاد پرولایت حاصل نہیں ہے، تو ان سے اجازت لینا شرعاً ضروری بھی نہیں ہے: "لاولایة للوالدین الکافرین علی الولد المسلم، فلا

(١)صحيح البخاري، كتاب الجهاد ،حديث:٣٠٠٣ (٢) فياوي شامي:٢٠٢/ ٢

<sup>(</sup>٣) الحاوى للماوردي: ١٢٣/١٣/١، بلغة السالك للصاوى: ١٧٨,٢، كشف القناع للبهوتي ٢ : ١٢٩٩/

یشترطاست فذانه ما" (۱) دوسری دلیل به ہے که آنحضرت ملی آلی کے زمانہ میں وہ صحابہ جن کے والدین کی اجازت کے والدین کی اجازت کے والدین کی اجازت سے والدین کی شرکت والدین کی اجازت سے مونا منقول نہیں ہے ، ظاہر ہے کفار کہاں اپنی اولاد کو اجازت دیں گے ، اور آب میلی فی آنے کے ان صحابہ سے اپنے کا فروالدین کی اجازت لینا حکم بھی نہیں فرمایا:

"كانأصحاب رسول الله يجاهدون معه، ومنهم من له والدان

کافران، فلم یرد عنهم استئذانهما، وأقرهم النبی ا علی ذلك" (۲)

تیسری دلیل یه ہے که کافروالدین کے جہاد سے منع کرنے میں اس بات کا قوی
احتمال ہے کہ وہ کفر کے خلاف کڑنا بیند نہ کرتے ہوں ،اوراپنے کفار بھائی کے خلاف
جنگ کرنا نہیں نابیند ہو، بس اس میں دین اسلام کی تو بین اور والدین کے اتہام کا قوی
اندیشہ ہے، ایسی حالت میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔

"منع الوالدين الكافرين مظنة توهين الإسلام، فهما متهمان في الدين، فلا يحبان قتال أهل دينهما" (٣)

احناف کی ولیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروالدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کاحکم فرمایا ہے، اور یہ بات ان کے حسن سلوک کاحکم فرمایا ہے، اور یہ بات ان کے حسن سلوک کے منافی ہے کہ فرض کفایہ بیں ان کی مرضی اوراجازت کے بغیر چلاجائے: ''وصاحبھما فی الدنیا معروفا'' دوسری ولیل یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمروص سے روایت ہے :ایک صحابی آنحضرت ملائی اللہ سے جہاد کی اجازت چاہے تو آپ ملائی آئے نے دریافت فرمایا کہ: کیا تمہارے والدین باحیات بیں ؟ ان صحابی نے عرض کیا ہے، ہاں! آپ ملائی آئے فرمایا: تو انہیں خوش کرنے میں جہاد (کوسشش) کرو:

"جاء رجل إلى النبي على فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟

(۲)الحاوي للماوردي ۱۲۳/۱۲۳

<sup>(</sup>١)المغنى لابن قدامة:٢٩/١٣

<sup>(</sup>٣)بلغة السالك للصاوى:١٧٨/٢

<u>Z7</u>

قال:نعم،قال:ففيهماجاهد"(١)

اس حدیث میں مسلمان والدین اور کافروالدین کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مطلقا انہیں اپنے والدین کی خدمت کاحکم فرمایا، اوروہ جہاد فرض کفائی ہی تھا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جب والدین کواپنی اولادیے فطری محبت ہے اور جان جانے کے اندیشہ سے منع کرتے ہوں تو اس پہلو کے ہوتے ہوئے مذہبی تعصب کے پہلو کو متعین کرلینا درست نہیں ، فرض کفائی اس کے بغیر جہاد میں جاکروالدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جاکروالدین کو اوار میت نہیں ہے۔

والدین کے حکم سے جہاد کوٹرک کرنے کا حکم

والدین کی اطاعت چونکہ فرض عین ہے، اس لئے ان کے عکم سے فرض کفایہ جہاد کو ترک کرنا جائز ہے۔

اورعام روابیت میں والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنا جائز نہیں ،لیکن اگر جہاد فرضِ عین ہوجائے ، بایں طور کہ دشمن ،مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کردیں تو پھر والدین کی اجازت کے بغیر فرض عین جہاد کرنافرض ہے (۲)

جہاد کی اجازت ملنے کے بعد منع کرنے کا حکم

اگر والدین پہلے تو فرض کفایہ جہاد کی اجا زت دے دیں ،اور پھرمنع کر دیں تو بھی ان کے حکم سے جہاد سےلوٹ کرآناوا جب ہے ( " )

غيرمسلم والدين كااولاد كوجهاد سيرو كنے كاحكم

اگر والدین غیرمسلم ہوں اور جہاد فرض کفایہ ہو، اور جہاد میں جانے سے الدین کے

<sup>(</sup>١)صحيح بخاري:،باب الجهادبذنالأبوين،حديث:٢٠٠٤

<sup>(</sup>۲) رشته دارول ہے متعلق ، فضائل وا حکام: ۳۲۳

<sup>(</sup>۳) رشته دارون سے متعلق ، فضائل واحکام: ۴۲۴ ۴

نان نفقہ اور خدمت میں خلل واقع ہوتو حنفیہ کے نز دیک غیرمسلم والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں ، الایہ کہوہ جہاد سے نفرت کی بناء پراس سے منع کریں ، تو پھران کی اطاعت نہیں کی جائے گی(ا)

جہاد میں اپنے کا فرباپ کوتنل کرنا

اس مسئله کی دوصور تیں ہے:

(۱) یہ ہے کہ کافر باپ اپنے مسلمان لڑ کے کوتنل کرنے کے در پہرہو اور بیٹا اپنا د فاع کرتے ہوئے باپ کوتنل کردیا۔

(۲) باپ اپنی جگہ دیگر اہل اسلام سے لڑر ہاہے اور بیٹا ابتداء وار کرکے قبل کر دیا۔ پہلی صورت میں تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جیٹے کا پنے دفاع میں باپ کوقتل کرنا جائز ہے، چونکہ وہ اس صورت میں اپنی جان بچانے پر مجبور ہے۔

"إن قصد الأب قتل ابنه دفعه عن نفسه، وإن أتى ذلك على نفسه، أي وإن قتل الابن أباه"(')

دوسری صورت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، اوراس میں ائمہ کرام کی دورائے ہیں: ا) ابتداً قتل کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بیدائمہ ثلاثہ امام ابو صنیفیہ، امام مالک ، امام شافع گامسلک ہے: "یکرہ للمسلم آن بیندئ آباہ الکافر بالقتل" (۲)

(۲) ابتداً قتل کرنا بھی جائز ہے ، اور یہ امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک ہے: "یقتل المسلم أباه فی المعرکة أي يجوز ابتداءه بالقتل" (۴)

(۱) حواله سابق: ۲۲۳

<sup>(</sup>٢)بدائع الصنائع:٩/٠٠٠،ذخيرة العقبي للقرافي:٣٩٨،٣٦٠الحاوي الكبيرللماوردي:١٤٢م ١٢٧،كشف القناع للبهوتي : ٢٧٥،٢١

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع: ٩/ ٣٠٠، ذخيرة العقبي للقرافي: ٣٩ ٨، ١٠ الحاوى الكبير للماوردي ١٢٧ (٣)

<sup>(</sup>٣) كشف القناع للبهوتي ٢٠٧٦/١

امام احمد بن حنبل کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ' نے جنگ بدر میں ا اینے والد کوتیل کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آبیت مدح نا زل فرمائی :

لَا تَجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنَ حَادًّاللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْوَا تَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْوَا تَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْوَا تَهُمْ أَوْ الْهَالَةُ وَالنَّهُمْ أَوْلِيْكَ كَتَب فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّلَهُمْ بِرُوحِ عَشِيرَتَهُمُ وَيُلُومُ كَتَب فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّلَهُمْ بِرُوحِ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِيمِنَ فِيهَا مِنْ اللهُ وَيُلُومُ وَيُنَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَيْكَ حِزْبُ اللهُ أَلَا إِنَّ حِزْب اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَيْكَ حِزْبُ اللهُ أَلَا إِنَّ حِزْب اللهُ أَلَا إِنَّ حِزْب اللهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ()

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ یمل "وصاحبه مافی الدنیا معروفا" کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ص نے جب اپنے والد منافقوں کا سر دارا بی بن کعب کا سر کاٹ کرلانے کی اجازت طلب کی تو آپ علیقی نے انہیں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا:

"يارسول الله!والذي أكرمك،والذي أنزل عليك الكتاب، لئن شئت لأتينك برأس أبيه -قال رسول الله ﷺ: لا، ولكن برأباك، وأحسن صحبته "(٢)

تیسیر دلیل یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے نفقہ کا حکم فرمایا ہے جوسبب حیات ہے،ادرانہیں قبل کر دینا یہ اس حکم کے منافی ہے۔

چوتھی وجہ بیہ ہے کہ اس میں دین کی بدنا می اورتہمت وفتنہ کا قوی اندیشہ ہے ، اسلام کی وجہ سے اولا داینے والد کوتنل کر دیں ، اور اس تہمت سے بچنا ضروری ہے۔

طلب علم کے لئے والدین کی اجازت

علم تین طرح کا ہے ایک فرض عین کہ اس علم کا حاصل کرنا ہر فرد پرضروری ہے۔ دوسراوہ علم جس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ، کہ کوئی ایک بھی حاصل کر لے گا تو تمام  $\overline{ZZ}$ 

لوگوں پر سے ذمہ ساقط ہوجائے گا۔

تیسراوہ علمجس کا حاصل کرنامستحب ہے۔

(۱) پہلی صورت میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اولادوالدین کی اجازت کے بغیران عبادات کاعلم سکھنے کے لئے سفر کرسکتی ہے جوعبادات فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکا ق، حج، اوراسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ دین کا قیام انہیں علوم کے حصول پر ہے، البتہ اگر یہ علوم اپنے ہی شہر میں حاصل ہوجاتے ہوں وہیں حاصل کرلے، ورنہ بلاا جازت سفر کرنا شرعاً درست ہے، اوروالدین کو منع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ فرائفل کے ترک اوراس میں کوتا ہی کاحکم کرنا معصیت ہے، اور معصیت میں غیر اللہ کاحکم خرائم میں بانا جائے گا:

"أنه يباح للولد أن يخرج بغير إذن والدين في العبادات المفروضة ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فرض الأعيان" (')

فناوی حقانیہ بیں لکھا ہے کہ حضور اکے فرمان کے مطابق علم دین کا حصول ہر مسلمان مردوعورت کی ذمہ داری ہے کم از کم اتناعلم ہو کہ دین کی بنیا دی ضرورتوں سے آگاہ ہو سکے اور اس کے لئے والدین کا منع کرنا کوئی شرعی عذر نہیں بلا اجازت والدین بھی بالغ بیٹا حصول علم کے لئے سفر کرسکتا ہے (خصوصاً جب والدین محتاج وضعیف نہ ہو) ایسی صورت میں بیٹانا فرمان بھی نہیں کہلائے گا۔

"رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هنا عقوقا"(")

(۲) اگروہ علم فرض کفایہ ہو جیسے مسائل شرعیہ میں مہارت وعبور پیدا کرنے کے لئے

(')بدائع الصنائع:۱۳۸۲/۹الفواكه الدواي لابن مهنا:۱/۲۲۷۱المجموع للنووي۱۵/۱۵/۱۸ كشف القناع للبهوتي:۱۲۲۷/۲

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ٣١٧/٥ ٣٠خلاصة الفتاوى:٣٢٤١/٣٠فتاوى حقانيه:٣٥٠/٢٥

شعبہ افتاء میں حصہ لینا تو بھی فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اس علم کے حصول کے لئے سفر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس علم کے حصول سے خود والدین کوفائدہ ہوگا، اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور فرض کفایہ شروع کرنے سے قبل فرض کفایہ رہتا ہے یعنی جب کوئی اس علم کونہ سیکھے تو ہرایک اس کا مخاطب ہوتا جیسے جنا زہ جب تک کوئی ادانہ کرے ہرایک اس کا مخاطب ہوتا جیسے جنا زہ جب تک کوئی ادانہ کرے ہرایک اس کا مخاطب ہوتا ، اس حیثیت سے فرض کفایہ میں فرض عین کی جہت ومشابہت پائی گئی، پس والدین کا جس طرح فرض عین میں منع کرنا درست نہیں ہے، اس طرح فرض کفایہ میں منع کرنا درست نہیں ہے، اس طرح فرض کفایہ میں منع کرنا درست نہیں ہے، اس طرح فرض کفایہ میں منع کرنا درست نہیں ہے، اس طرح فرض کفایہ میں منع کرنے جس کرنے ہی درست نہیں ہے، البتدا گراس علم کا حصول اپنے شہر میں ہوجا تا ہوتو اس کو مقدم کرنے ہی در منظم کو ترجیح دے:

"الترخص في سفر التعلم بغير إذنهما لايتضرران بذلك، بل ينتفعان به"(')

"لا یجوز للوالدین منع الولد من تعلم ماهو فرض الکفایة لأنه فرض علیه"(۲)

(۳) گروه علم مستحب درجه کا بهوتو اس صورت میں فقیاء کرام کا اختلاف ہے، اور فقیاء کی دورائے بیں ایک یہ ہے کہ سفر مستحب والدین کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں ہے خواہ سفر مشقت اور پر خطر ہویا متہ ہو، اور یہ ائمہ ثلاثہ کی رائے ، چونکہ سفر مستحب ہو، اور والدین کی اطاعت واجب ہے، مستحب پر عمل واجب کے ترک کے ساتھ درست نہیں۔

"لایخرج الولدللعلم المستحب بغیر إذن الأبوین، لأنه إطاعتهما عینیه" (آ)
دوسری رائے بیہ کہ والدین کی اجازت واجب ہے، اسکے بغیر سفر کرنا درست نہیں
ہے، بشرطیکہ وہ سفر مشکل و پرخطر ہو، اور بیا حناف کی رائے ہے، کیونکہ ہروہ سفرجس میں
خطرہ کا اندیشہ قوی ہوتو انسان کو اس سفر کا ارادہ نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ والدین کو
اولاد ہے جبت کی وجہ ہے آپ کی تکلیف سے انہیں آپ سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی

(١)بدائع الصنائع:٩٨٢/٩١ القواكه الدواني لابن مهنا:١/٧٢٧

<sup>(</sup>٢)المجموع للنووي:١٥/٨ا٣،الفروع لابن مفلح:١٠/٠/٢٣

<sup>(</sup>٣) الفواكعالدواني لابن مهند الاعالاء المجموع لنووي ١٥١٥ الأداب الشرعية لابن مفلح ٢٣٩٢/١

ہے،اور جوسفر پر خطر نہ ہواس میں والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہال ضرر کی علت نہیں یائی گئی:

"الأصل أن كل سفر لايؤمن فيه الهلاك، ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه بغير إذن والديه، لأنهما يشفقان على ولدهما، فيتضرران بذلك، ولك سفر لا يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذالم يضيعهما، لا نعدام الضرر"(ا)

موجوده زمانه بین بوڑھے والدین کو تنہا جھوڑ کر اولاد مغربی ملکوں کاسفر کرتی ہے،

کبھی خوداولاد ہے دین ہوتی ہے، یااگر دینداری بھی ہوں تواتنا فہم نہیں ہوتا کہ اپنی نسل
کے ایمان وعمل کی حفاظت کرنے والا ماحول بناسکے ، نتیجہ والدین کا جنازہ ، اٹھانے
والے صرف مسجد کے مصلی ، یالاش فرنج میں رکھ تدفین میں تاخیر ، نسل مغربیت زدہ ، دین
بیزار بن رہی ہے، مذکورہ بالانصوص اور اپنی دینی سطح اور والدین کی ضرورت دیکھ کر بیرون
ملک حصول تعلیم یاوصول ملازمت کاسفر کرنا چاہے ، سو نچنے کی بات ہے کہ دنیا بی نہیں ؛
ملک حصول تعلیم یاوصول ملازمت کاسفر کرنا چاہے ، سو نچنے کی بات سے کہ دنیا بی نہیں ؛
ملک حصول تعلیم یاوصول ملازمت کاسفر کرنا چاہے ، سو نجنے کی بات سے کہ دنیا بی نہیں والدہ کی خدمت کی وجہ سے ڈالر اور ریال کی قیمت سے زیادہ خدمتِ والدین کی قیمت

# والدين كاترك تعليم پرمجبور كرنا

مفتی محمود حسن گنگو ہی تتحریر فرماتے ہیں کہ

''بقدرضرورت توخصیل عکم ہرشخص کے ذیمہ ضروری ہے،اگروالدین اس سے روکتے ہیں تب تووالدین کی اطاعت لڑکے کے ذیمہ واجب نہیں ، اور تبحرجمیع علوم میں فرض کفایہ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصناقع :۱۸۲۹، نيز ديكھئے:امداد الفتادی:امراکسمانسن الفتادی:امرام۳۹۸ کتاب النوازل:۱۲/۱۵

ہے،اس سےا گررو کتے ہیں تولڑ کے کوان کی اطاعت ضروری ہے اوربستی میں ایک عالم ہونا بھی لازم ہے ،اگر کوئی اور عالم و ہاں موجود ہے تب بھی اس کے ذمہ پھیل ضروری نہیں اور عالم نہیں صرف یہی لڑ کا تعلیم حاصل کرر ہا ہے اور والدین اس لڑ کے کی خدمت وغیرہ کے اس قدرمختاج نہیں کہ بلااس لڑ کے گزر دشوا ہو، نیزیہ لڑ کااس قدر کم عمل اور ناسمجھ نہیں کہ اس کے صائع ہونے کا اندیشہ ہوتو پاڑ کاوالدین کی حکم کی تعمیل یہ کرنے سے گنہگار یہ ہوگا، نیز آ گے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر والدین حاجت مند ہیں، کمانہیں سکتے تو ان کی خدمت حسب وسعت لڑ کے پرلازم ہے، مکان پررہ کرآ ہستہ آ ہستہ کچھ علم بھی حاصل کرتا رہے اوران کی خدمت بھی کرتارہے ،ان کوناراض نہ کریے'۔ (۱) مفتی محرشفیع صاحبؓ فریاتے ہیں کہ

''اس صورت میں مہتر اور اسلم طریقہ یہ ہے کہ والدین کو تکمیل علم دین کے لئے جس طرح ہوراضی کرلیو ہے اور اگروہ اس بارے میں والدین کا کہنا نہ مانے تو نافر مان یہ ہوگا، جبكه والدين كواس كي سخت ضرورت ينهو" ـ (٢)

# والدين كى خدمت مقدم ياتعليم

اگر والدین آپ کی خدمت واعانت کے محتاج ہیں ، ان کے گذارے کی کوئی صورت نہیں اور آپ ہی ان کی خدت یوری کرسکتے ہیں تو آپ کی اجازت نہیں کہ ان سے ترک تعلق کر کے کہیں چلے جائیں اور درس نظامی کی تھمیل کریں ؛ بلکہان کی خدمت ہی کر تے رہیں ،اور فارغ وقت میں دینیعلم خواہ ار دومیں ہی ہوجاصل بھی کرسکتے ہیں ۔ اگر وہ آپ کی خدمت کے مختاج نہیں تو اس کا حکم دوسرا ہے ، پھر بھی ایسی روشن اختیار به کیاجائے ،جس سے والدین بیک حق تلفی ہواور بندان کامقابلہ کیاجائے (۳)

> (۲) امداد المفتهین :۲م ۱۹۷ (۱) فياً وي محمود پيه: ۳۰ / ۳۰ – ۲۰ / ۱۹،۳۰۸

<sup>(</sup>۳) د یکھنے فٹاوی محمودیہ:۳۰/۱۹

### سفرمباح کے لئے اجازت

اگرسفرمباح ہوجیسے تجارت کاسفر، سیروسیاحت کاسفروغیرہ تواس مسئلہ میں اثمہ ثلاثہ احناف ، مالکیہ، اور شوافع کا اتفاق ہے کہ مباح سفروالدین کی اجازت کے بغیر درست ہے، جبکہ سفر مباح میں کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، بشرطیکہ والدین اس شخص کی خدمت کے مختاج نہ ہوں، کیونکہ اس سفر میں والدین کوتکلیف پہنچانے والی کوئی بات نہیں ہے:

"لابأس بأن يخرج الولد في سفر التجارة بغير إذن والديه، الأنه ليس فيه خوف هلاكه، ثم إنما يخرج بغير إذنهما للتجارة إذا كانا مستغنيين عن خدمته" (")

اس مسئلہ میں حنابلہ کی رائے نہیں مل سکی ؛ نیکن والدین کی اجازت کے ساتھ سفر پر جائے تووہ بھی فرمانبر داری شمار ہوگی۔ (۲)

### ضعیف والدین کوجھوڑ کرسعودیپکاسفر

والدین کی خدمت بال بچوں پر واجب ہے، خاص کرجب وہ ضعیف اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی فر مداری اور بھی بڑھ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسفر جہاد سے بھی ایسے خص کومنع فر مادیا جس کے والدین اس کی خدمت کے مختاج تھے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا کوئی ایساعمل کرے، جس میں اس کے والدین کا کوئی وینی یا دنیوی نقصان نہ ہو؛ لیکن انہیں لڑکے کا یہ مل پہندنہ ہوتب اس کے والدین سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے "الابن البالغ یعمل عملا لاضرر فیہ دینا ولادینا ہوالدیہ، وہما

(١)البحرالرائق:١٢٢/٥)،الفواكه الدواني لابن مهنا:١٢٤/١،المجموع للنووي:١٥/٨

<sup>(</sup>۲) آپ کے مسائل اور ان کاحل: ۸۸۸۸

AY

يكرهانه، فلابدمن الاستيذان فيه الخ(١)

للبذااليس عمرين والدين كوتنها حچوكركمانے كى غرض ہے كسى دوسرے ملك ميں چلے جانا ، الله كوناراض كرنے والاعمل ہے ، اس سے بچنا چاہئے ، لولوں كى بھى ذررى ہے كه وہ ایسے ناشا ئستہ طرزِ عمل سے اولا د كورو كئے كى كوسٹش كریں اور حسب ضرورت اس كى اصلاح كے لئے قانون كے دائرہ ہيں رہتے ہوئے طاقت كااستعال كریں جس كی گئجائش شرعاہے ( كتاب الفتاوى: ٩ ٧ ٨ ٣ ٨ ٧ ٧)

#### سفر سے جلدوا پسی کی کوسشش کرے

کوئی آدمی سفر پرجائے تو فوراً سفرسے دالیس کی کوسٹس کرے ،کیونکہ سفرخودایک مشقت کی چیز،آخصرت مالیالیل نے فرمایا:سفرعذاب کے فکڑوں میں سے ایک فکڑا ہے، جوتمہیں کھانے، پینے ،اور نیند سے روک دیتا ہے، جبتم میں سے کوئی آدمی سفر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوجائے توجلدوا پس ہونے کی کوسٹس کرے:

"السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضي نحمته فليعجِّل إلى أهله" (")

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: حدیث پاک میں بلاضرورت گھرے دورر ہنے کوناپسند کیا گیاہے، اور جلدواپس ہونامتحب ہے:

"قال ابن حجر: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولاسيما من يُخشى عليهم الضَّيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الرَّاحة المعينة على صلاح الدِّين والدنيا" (٢) اورايل وعيال اس كے انتظار سے بے چين رہتے ہيں ،خصوصاوالدين كى بے

(١) البحرالراثق:١٢٢/٥، الفواكه الدواني لاين مهنا ١١٢٤/١، المجموع للنووي:١٥/٨٠٣

<sup>(</sup>۲) بخاری، کتاب العمرة، عدیث تمبر:۱۸۰۳

<sup>(</sup>۲)فتح الباري شرح بخاری:۲/۲

قراری مب زیادہ ہوتی ہے، حضرت موئ کی والدہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے فرزند کواپنے جدا کرنے کے بعد جس بے چینی میں مبتلا تھیں، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اوٹا نے کا وعدہ ہو چکا تھا ، اور یہ فطری بے قراری تھی جوابیمان کے منافی نہیں ہے، اللہ تعالی نے اس مال کی بے قراری کے منظر کوقر آن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے مال نے نوز ائیدہ ہے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنار کالئی، نیچ کوآخری مرتبہ دودھ بلایا۔ پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا (جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح یانی پرتیر سکے ) بھراس صندوق کونیل کی موجول کے سپر دکر دیا۔

نیل کی پرشورموجوں نے اس صندوق کوجلد ہی ساحل سے دور کردیا۔ مال کنارے کھڑی دیکھر ہی تھی۔ معاًاسے ایسامحسوس جہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کرموجوں کے او پر تیررها ھے۔اس دقت، اگر الطاف آلھی اس کے دل کوسکون و قر اربذ بخشا تو یقیناوہ زورزور سے رونے گئتی اور پھر سارا راز فاش جہو جاتا، کسی آ دمی میں یہ قدرت تھیں ھے کہ ان حساس کھات میں مال پر جو گزررھی تھی۔الفاظ میں اس کا نقشہ تھینے سکے مگر ایک فارس شاعرہ نے کسی حد تک اس منظر کواپنے تھی اور پراز جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے:

ا مادر موی چو موی راب نیل درفگند از گفته رب جلیل درفگند از گفته رب جلیل دودز ساحل کرد باحسرت نگاه گفت کائ فرزند خرد بے گناه! اس گر فراموشت کند لطف خدای چون ربی زین کشی بے ناخدای می وقی آمد کاین چه فکر باطل است ربیرو ما اینک اندر منزل است می ماگفتیم آخی او را انداختی وست حق را دیدی ونشاختی اس مطح آبازگاموارش نوشتراست دایه اش سیلاب و موجش ما دراست که رود با از خود نه طغیان می کنند آخی می گوئیم ما آن می کنند آخی ما آن می کنند آخی ما به دریا حکم طوفان می دئیم ما به سیل وموج فرمال می دئیم ما به سیل و دیم فرمال می دئیم ما به سیل و دیم به میگردان ماست خاک و داد و آب سرگردان ماست

۱۰ به که برگردی به ما بسپاریش که تو از ما دوسترمی داریش؟!

(۱) موسی کی ماں نے حکم البی کے مطابق موسی کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔

(۲)وہ ساحل پرکھڑی ہمہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی ادر کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ نتھے بیٹے!

(۳)ا گرلطف الہی تیرے شامل حال نہ ہوتو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی ناخدانہیں ہے۔

( م ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مال کو اس وقت وحی ہآئی کہ تیری ہے کیا خام خیالی ہے۔ ہمارامسافر توسوئے منزل رواں ہے۔

(۵) تونے جب اس بچے کو دریا میں ڈالاتھا توہم نے اسے اس وقت سنجال لیا تھا۔ تونے خدا کاہا تھ دیکھا مگرا ہے پہچانانہیں۔

(۱) اس وقت پانی کی سطح (اس کے لیے)اس کے گہوارے سے زیادہ راحت بخش ہے، دریا کاسیلاب اس کی دایہ گیری کرر ہاہے اوراس کی موجیں آغوش مادر بنی ہوئی بیں۔

ے) دیکھوں! دریاؤں میں ان کے ارادہ واختیار سے طغیانی نہیں آتی۔وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں وہ وہ کرتے ہیں جو ہماراا مرجہو تاہیے۔

کی کا مکم ہی سمندروں کوطوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کوروانی اورامواج بحر کوتلاطم کافرمان بھیجتے ہیں۔

(۹) ہستی کانقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے جو پھے ہے، یہ کائنات تو اس کامشتے ازخرواری نمونہ ہے۔ اور خاک، پانی ، ہوا اور آتش ہمارے ہی اشارے سے متحرک بیں۔

(۱۰) بہتریہی ہے کہ تو بچے کوھارے سپر د کردے اور خود واپس چلی جا۔ کیونکہ تو

اس ہے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ اس لئے سفر جلدواپس ہونے کی کوسشٹش کرنی جاہئے۔

### تبليغي جماعت ميں جانا

دعوت و بلیخ شریعتِ اسلام بین ایک و بیع مفہوم رکھتا ہے غیر مسلموں بین دعوتِ اسلام ، مسلمانوں بین دعوتِ فرائض و شعائر نہی عن المنکر کا کام ، تصنیف و تالیف ، اپنے ملم و عمل کے معیار سے ، سب دعوت کے اقسام بین سے بین ، تاریخ اسلام بین مختلف زمانوں کے تقاضے کے مطابق الگ الگ شعبہائے حیات دین بین علا عدہ علا عدہ شخصیات بیدا ہوتی بین ، اس آخری زمانے بین حضرت مولانا الیاس صاحب کا ندھلوی رحمہ شخصیات بیدا ہوتی بین ، اس آخری زمانے بین حضرت مولانا الیاس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ علیہ سے اصلاح مسلمین اور دعوت ایمان کا حیرت انگیز ، بے مثال ، عالمی سطح پر ، عمومی میدان و جمیع طبقات بین کام لیا ، تھویات بین کی سر پرستی ور جبری کے بغیر کوئی کام اپنی میر پرستی ور جبری کے بغیر کوئی کام اپنی اصل ڈگر پر باقی نہیں رہ سکتا ہے ، یہ دینی کام ضروری اور نافع ہے مگر کافی نہیں ، من حیث الجماعت کوئی جماعت فرشتوں کی نہیں ، اصلاح و تنبیہ کے سب محتاج بیں ، صرف امت بنانا اور دین زندہ کرنا مقصود ہے فقتی مسلمات بین سے ہے کہ۔

(۱) اجتماعی طور پر دعوت دین فرض کفایہ ہے۔

(۲) اِنفرادی طور پر فرضِ عین ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ دائی کا انداز واسلوب جتنا سیرت وسنت سے زیادہ قریب ہوگا،
اتنا ہی وہ مؤثر اور مفید ہوگا؛ لیکن کوئی طریقہ اپنی پوری ترکیب کے ساتھ منصوص نہیں،
امت میں سارے رائج طریقے مجتہد فیہ ہیں ، اس کی شخص کی دینی سطح ، معاشی ضرورت،
خاندانی پس منظر، علاقوں کی نوعیت کے اعتبار سے درست رائے دی جاسکتی ہے ،
عزیمت اور قربانی کی ترغیب ویتے ہوئے ان کے ذاتی احوال کا پورا تفقد ضرور کرنا
جاسئے،معتدل رفتار والازیادہ چل سکتا ہے، جذباتی اور جاہ بیند شخص سے بہت نقصان ہوتا

ہے، دین اور عمل موت و آخرت کی یادسب سے زیادہ ضروری ہے، اعذار ومسائل اس و نیا میں ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم کمزرول پر مصیبتیں جماری ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اعمال بدلنے سے ہی حالات بدلتے ہیں، اور عمل دل بدلے بغیر نہیں بدلتا، ماحول کی تا غیر کا کوئی اٹکار کرسکتا ہے، تشکیل ایک سرسری کام نہیں؛ بلکہ مدعو سے کمل واقفیت ہی کامیاب تشکیل کی ضامن ہے۔

### اجازت کے بغیر تبلیغی جماعت میں جانا

اگروالدین کوخدمت واعانت کی ضرورت ہو،ان کاخر چہ جماعت میں جانے والے شخص پرلازم ہواوراس کےعلاوہ ان کے گذارنے کی کوئی شکل نہ ہوتواس صورت میں والدین اگر جماعت میں جانے سے منع نہ کریں، تب بھی جماعت میں جانا درست نہیں ہے:

"السفر ما لاخطر فيه كالسفر للتجارة والحج، والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف عليها الضيعة"(ا)

كيول كه والدينه كى خدمت فرض عين هم اورتبليغى جماعت ميں جانا فرض كفايه هم، اور فرض عين خوض كفايه بين المحفاية " اور فرض عين فرض كفايه پر مقدم جوتا هم: "فرض العين أفضل من فرض الكفاية " الخ (٢)

البتہا گر والدین تھیجے وتندرست ہوں ، انہیں خدمت واعانت کی ضرورت نہ ہو ، اوروہ خود مالدار ہوں تواس صورت میں ان کی اجا زت کے بغیر بھی جماعت میں جانے کی گنجائش ہے۔

"لو أراد الخروج إلى الحج أو عمرة لا بأس به بلاإذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذليس فيه إبطال حقهما" (٣)

(۱)رد المحتار، كتاب الجهاد:۱۲۲،۱ (۲)رد المحتار:۱۲۲،۱ (۳)رد المحتار:۳۹۹/۹ (۳)رد المحتار:۳۹۹/۹

تاہم ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس سے دالدین ناراض ہوں اور دینی خدمات انجام دینے میں آئندہ دشواریاں پیدا ہوں ان کادل جیتنے میں وقت لگے گامگر داعی کی تربیت مجی ہوگی اور والدین مستقبل میں حصہ لینے والے بنین گے

"عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول اللهﷺ :رضي الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد"(')

#### اجازت كےبغيراولاد كاسفر

حنفیہ کے نز دیک جس سفر میں ہلا کت کا خوف ہو، اور اس میں خطرات لاحق ہوتو اولدین کی اجازت کے بغیر ایساسفر کرنا جائز نہیں

اورجس سفر میں اس طرح خوف اورخطرہ لاحق نہ ہو، والدین کی اجازت کے بغیر ایسا سفر کرنا جائز ہے، یشر طبکہ والدین کی حق تلفی لازم نہ آتی ہواوران کوضرر لاحق نہ ہوتا ہو۔

#### خلاصه بحث

مذکورہ اصول کی روشنی میں حنفیہ کے نز دیک اگر اولاد کوعلم حاصل کرنے یا تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے ،جس کا اپنے شہر میں معقول انتظام نہ ہو،
اور سفر میں جانے سے والدین کا نان ونفقہ متا تر ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ؛ البتہ اگر والدین کے نان ونفقہ کا انتظام موجود ہوتو والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح کاسفر کرنا جائز ہے ،لیکن اس اگر سفر پر امن نہ ہو،جس کی وجہ سے بلاکت کا خطرہ ہوتو والدین کے منع کرنے کی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں ،خواہ والدین کے نان ونفقہ کا انتظام ہونا یانہ ہو۔

  $\sqrt{\Lambda\Lambda}$ 

اجازت کے بغیراس طرح کاعلم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ سفر پرامن ہواورا میں خطرات لاحق ہے ہوں۔

اورشافعیہ کے نز دیک جس چیز کاعلم اپنے اوپر فرض یا واجب بالعین ہوتو اس کے لئے والدین کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز ہے، بشر طبیکہ سفر پر امن ہواور اپنے شہر میں اس کو حاصل کرنے کا اقتظام نہ ہواور حنابلہ کا قول بھی شافعیہ کے قول کے قریب قریب ہے۔

اس کو حاصل کرنے کا اقتظام نہ ہواور حنابلہ کا قول بھی شافعیہ کے قول کے قریب قریب ہے۔

(۱)

### مالى معاملات ميں اطاعت كاضابطہ

# والدين كے نان ونفقه كاحكم

اگر والدین یا ان میں ہے کوئی ایک نان ونفقہ کا محتاج ہو، اوران کے معاش کا انتظام اور کسب کا ذریعہ نہ ہو، تو اولاد بقدر ضرورت ان کانان ونفقہ واجب ہے، چاہیے والدین دیندار ہوں اورغیرمسلم والدین کاحکم آگے آتا ہے ،کیکن یاد رہے کہ اولاد پر والدین کانان ونفقہ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ اولاد کو مالی اعتبار ہے اس کی قدرت وحیثیت ہو؛ بلکہ غریب ہے ؛لیکن وہ کمائی کرنے پر قادر ہے توبعض فقہائے کرام کے نز دیک اس صورت میں بھی اولا دیر واجب ہے کہوہ کمائی کرکے والدین کے نان ونفقه کابندوبست وانتظام کرے، وریہ وہ گناہ گارشمار ہوتا ہے۔

اوراگر والدین خود سے مالدار اور صاحبِ حیثیت ہیں اور ان کواینے نان ونفقہ کی ضرورت یوری کرنے کے لئے اولا دیے تعاون کی ضرورت نہیں توبعض فقہائے کرام کے نز دیک اس صورت میں والدین کا نان ونفقه اولا دیر واجب نہیں اور بعض حضرات اس صورت میں بھی اولاد پر نان ونفقه کو واجب قر ار دیتے ہیں ، بہر حال اگر والدین کی طرف سے مطالبہ ہو، تواپنی حسب حیثیت اولاد کواس میں کوتا ہی نہ کرنی جا ہئے۔

اور والدین کی ضرورت وسہولیات کاحسب حیثیت ممکنه حد تک خیال رکھنا جاہئے، جس کا اجر وثواب بہت زیادہ ہے ،لیکن اسی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتا ہی نہیں کرنی جاہئے(۱)

### والدكااولا دسے مال كامطالبه

اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے حقوق میں مالی تعاون میں جودوسخاوت سے

<sup>(</sup>۱) رشته دارول سے متعلق فضائل واَحکام: ۴۵۴

کام لے،البتہا گرشرعی حقوق ا دا کرنے کے بعد بھی اگر والدِمحترم مزید مال کامطالبہ کرے تو والد کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہے یانہیں ؟اوراولاد کواطاعت کرنا واجب ہے یانہیں ؟اس مسئلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے،احناف کے نز دیک والد کو بوقت ضرورت اولادکے مال پرملکیت ٹابت ہوتی ہے،اور بلا ضرورت اولاد کا مال لینا یا مطالبہ کرنا شرعاً ورست مهين هے: "يشبت للأب حق التمليك في مال ابنه عند الحاجة " (١) فقه مالكي میں ہے کہ:والد کواولاد کا مال کینے سے منع کیا جائے گا "یمنع الاب أن یأخد من مال ولدہ" (۲) فقہ شافعی میں ہے کہ: باپ آگرصا حب وسعت ہے تو او دلاد کا مال لینا درست حہیں ہے:"لایحق للاُب المؤسر أن يأخذ من مال ولدہ" (٣) جمہور کی روايات كا خلاصہ بیہ ہوا کہ بلاضرورت اولا دے مال پر والد کومکئیت حاصل نہیں ہوگی ،ضرورت سے زائدمطالبہ کاحق نہیں ہوگا،اولاد کی رضامندی کے بغیران کامال لیناورست نہیں ہوگا۔

اس موضوع پر جبه، وصیت اور میراث کے مفصل مسائل بقشیم جائیداد سے متعلق بیش آنے والے جزئیات پرمشمل جاری کتاب بنام ُ دنفشیم جائیداد کے اسلامی اصول'' سےاستفادہ کیاجاسکتاہے۔

امام احمد بن حنبل مح کامسلک ہے ہے کہ: والد کو اپنی اولاد کے مال میں حق حاصل ہے خواہ ضرورت سے ہو پابلاضرورت ، بالغ وناہالغ ،رضامندی اورناراضگی ،اولاد کی اجازت سے بابغیرا جازت مطلقاً لینے کاحق حاصل ہے:

"أنه يحق للأب أن يأخذ من مال ولده ماشاء مطلقًا،مع حاجة الأب فيما يأخذه،ومع عدمه،صغير كان الولد أو كبيرا،راضيًا بذلك أو ساخطًا، بعلمه أو بغير علمه " (٢)

البته حنابله میں اس اطلاق کے ساتھ چند قیودات بھی ہیں:

ا۔والدجومال کیں گے وہ اولادکا فاضل اورزائد مال ہو،اگرانہیں اس مال کی

(ا)بدائع الصنائع:۵/۱٪ (۲)مواهب الجليل شرح مختصر الخليل:۵۸۵/۵ (٣)الرسالة للشافعي ٣٦٨،المكتبة العلمية، بيروت (٣)كشف القناع:٣/٣١٠٣ (ملل معاملات مين الحاءت كانمابطه

ضرورت ہوتو لینے کاحق نہیں ہے، کیونکہاس سے اولاد کوضرر لاحق ہوگا:

"أن يكون ما يتملكه الأب فاضلاً عن حاجة الولد، لللا يضره بتملكه"

۲۔ والد کویہ حق نہیں ہے کہ ایک بیٹے کے پاس سے لیکر دوسرے بیٹے کو دیدے،
کیونکہ والد کا خود اپنے مال کے ذریعہ اولادین بر ابر نہ رکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے تو اولاد کا
مال لے کر دوسرے اولاد کودے کر بر ابری نہ کرنا مزید ناپسندیدہ عمل ہے:

"أنالا يعطيه الأبلولد أخر، فالانتماك من مال الولده الإعطاء ه لولده الأخر"

سداولاد کامال کسی ایک کے مرض الموت کی حالت میں نہ لے، یعنی اولاد کے مرض میں یا والد کے مرض میں یا والدا ہے مرض میں وہ مال لینا درست نہیں ہے، کیونکہ مرض الموت کی وجہ مالک کی بی ملکیت ختم ہوگئی ہے، اوراس میں وارثین کاحق متعلق ہوگیا ہے:

"أن لايكون التملك في مرض موت أحدهما"

سم والداورادلاد میں اختلاف دین نه ہو،مثلا کافرباپ اینے مسلمان بیٹے کا مال یا مسلمان باپ اینے کافر بیٹے کامال نہ لے :

"أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً ، ولا سيما إذا كان الابن كافراً اسلم".

۵۔ عین مال کا مالک بنے گاءاولاد کے قرض کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ قرض میں قبصنہ سے پہلے تصرف درست نہیں ہے:

"أن يكون مايتملكه الأب عينًا موجودة فلايتملك دين ابنه، لأنه

لايملك التصرف فيه قبل قبضه"

۲۔والد کواس بات کی اجازت نہیں کہ اولاد کے مال پر قبطنہ سے پہلے تصرف کرے، اولاد کوتو اپنے مال پر پوری ملکیت حاصل ہے،اس لئے تصرف صحیح ہے،اوروالد کو ملکیت تام مذہونے کی وجہ سے قبطنہ سے پہلے تصرف نہیں کرسکتا،اس لئے والداولاد کا قرطنہ معاف نہیں کرسکتا۔

"لايصح تصرف الأب في مال ولديه قبل القبض مع القول أو النية،

لأن ملك الابن تام على مال نفسه، يصح تصرفه فيه، ولا يملك أب ابراء نفسه من دين ولده، ولا يملك الأب أيضا ابراء غريم ولده" (') جمهور كى دليل قرآن مجيد كى بيرآيت جس بين فرمايا گيا، ترجمه اگروالد كو بلا ضرورت

جمہور کی دلیل قرآن مجید کی بیآ یت جس میں فرمایا گیا،تر جمہ اگر والد کو بلا ضرورت اولا د کامال لینے کاحق ہوتا توانفاق کےمواضع میں والد کاذ کرینہ ہوتا:

يَسُأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿ قُلَ مَا أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرٍ فَللَوَالِدَيْنِ وَالْإِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْنِ السَّبِيلِ فَللُوَالِدَيْنِ وَالْإِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْنِ السَّبِيلِ وَللّهَ إِلَّهُ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢)

دوسری جگدارشاد ہے گئر جمہ جب الله تعالیٰ نے دارثین کاحق بیان فرمایا توان میں دالد کا بھی ذکر فرمایا ،اگر والد کواولاد کے مال میں ملکیت پہلے سے حاصل ہوتی تو عام وارثین میں والد کاذ کرنہ ہوتا۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوَلَادِكُمُ ۖ لِلنَّاكِرِ مِفُلُ حَظِّ الْأَنْفَيَانِ اللَّاكَةِ مِفُلُ حَظِّ الْأَنْفَيانِ فَإِن كُانَتُ فَإِن كُانَتُ فَإِن كُانَتُ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَ السُّنُسُ فِيَا وَاحِدَةً فَلَهَا السُّنُسُ فِيَا وَاحِدَةً فَلَهَا السُّنُسُ فِيَا وَاحِدٍ مِنْفُهُمَا السُّنُسُ فِيَا وَاحِدٍ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ (٣)

حجة الوداع كے موقع پرآپ تائياتيان نے فرمایا: تمہار نون ،اموال ، اورعصمت كواللہ تعانی نے تم پرحرام كیا ہے ، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے ،اوراس شہر کی حرمت ہے ،اوراس شہر کی حرمت ہے ،اوراس شہر کی حرمت ہے ،اوراس مہینہ کی حرمت ہے ،اوراس مہینہ کی حرمت ہے ،اس عدیث میں آپ تائیل نے والد كااستثناء تہیں فرمایا ، اور مال کی حرمت کو بدن کی حرمت کے برابر قرار دیا ہے ،اور بدن پرملکیت بلا ضرورت ماصل تہیں اسی طرح مال پرملکیت یعنی تصرف بلا ضرورت درست تہیں ہے :

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ياأيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن

<sup>(</sup>١) كشف القناع لليهوتي ٣ : ٢١٠٣ (٢) سوره يقره: ١١٥ (٣) سوره نساء: ١١

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"(ا)

حنابله کی دلیل به ہے که الله تعالیٰ نے مندرجه ذیل آیت میں اولاد کوشئ موہوب قرار دیا ہے، جب اولادخودشئی موہوب ہے تواس کا مال بدرجه اولی شنی موہوب ہوگاجس طرح غلام ہبید میں دیاجا تا ہے،اوراس پرمکئیت حاصل ہے:

وَوَهَبْنَالَهُ إِنْ عَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (١)

دوسری دلیل و مقصیلی واقعہ ہے کہ حضورِ اکرم جائٹاتھ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حائٹاتھ میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں اور میرا مال خرچ کرلیتا ہے۔ آپ ماٹٹاتھ نے فر مایا اچھا بلاؤا سکے باپ کو۔ ایکے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں میری شکایت کی ہے تو انہوں نے دکھ اور رخج کے پچھا شعار دل میں بارگاہ نبوت میں میری شکایت کی ہے تو انہوں نے دکھ اور رخج کے پچھا شعار دل میں پڑھے، زبان سے ادا نہیں کے۔ جب حضور ماٹٹاتھ کے پاس پہنچ تو ادھر جبرائیل این آگئے۔ کہنے لگے یارسول اللہ اللہ اللہ فرمار ہے ہیں کہ اس سے فرما کیں پہلے وہ اشعار سنائے جو تہاری زبان پر نہیں آئے بلکہ تمہارے دل نے پڑھے میں اور اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے ہیں اکوراللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے انکوس لیا ہے۔

حضورِ اکرم کاٹیائی کی فرمائش پر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ! قربان جاؤں آپ کے رب پر وہ کھی سن لیا۔ فرمایا: کے رب پر وہ کیمی سن لیا۔ فرمایا: احجما بہلے وہ اشعار سناؤ بھر تمہارے مقدے کا فیصلہ کریں گے۔ توان صحابی نے اشعار سنائے جن کا ترجمہ بیہ ہے:

اے میرے بیج میں نے تیرے لیے اپنا سب کھھ لگا دیا جب تو گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پر بیٹان رہا تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، کتاب الحج، عدیث نمبر ۱۱ م ۱۷ سره انبیاه ۲۱ ک

تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے اور سارا دن میں تیرے لیےخاک حیصانتا تھا اور روزی کما تا تھا اینی جوانی کو گرمی اور خزال کے تھییبڑوں سے پٹواتا تھا مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا كه ميرے بيج كو روئى ملے، جاہے مجھے ملے يا نہ ملے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں جب بھی تو بیار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے لئے تڑپ جاتے تھے تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے تیری بیاری ہماری تمر توٹر دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا تو بیار نہیں بلکہ میں بیار ہوں تحج درد نهيں الحھا بلكه مجھے درد الحھا تیری بائے پر ہماری بائے اور ہر پل بیخطرہ ہوتا تھا کہ نہیں میرے بیچے کی جان یہ چکی جائے اس طرح میں نے تحصے پروان چڑ ھایااورخود میں بڑھاپیے کاشکار ہوتاریا تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھایا جوانی جھینتا چلا گیا بھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اور تو اس سطح پر آگیا ہے کہ تو بے سہارا چل سکے تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے ہیں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال کریگا جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے ہیں، یہ میرے ناز برداشت کریگا لیکن تیرا لہجہ بدل گیا ، تیری آنکھ بدل گئ ، تیرے تیور بدل گئے تو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں

تو مجھ سے یوں بولنے لگا کہ جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے مجھے کس طرح یالا تیرے لئے کیسے جاگا، تیرے کئے کیسےرویا بڑیا اور مجلا آج تومیرے ساتھ وہ کررہاہے جوآ قااینے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں وے سکا تو کم از کم پڑوی کا مقام تو دیدے، کہ پڑوس بھی پڑوس کا حال پوچھ لیتا ہے اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا ۚ تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ إِذَا لَيْلَةٌ صَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَمَّلُمَلُ كَأَتِي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ بِهِ دُونِي نَعَيْنَايَ تَحَمُّلُ لْتَغْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُ مُؤِّجُلُ غَنَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنْحَا إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُوْمِلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَّةَ الَّتِي جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَغَضِّلُ فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ نَرْعَ حَقَّ أَبُوِّي یہ اشعار سننے پر حضورِ اکرم مالی آیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ، آپ جالا اُلیا نے اس نوجوان سے فرمایا : الحھ جا میری مجلس سے ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا

"فحينئذٍ أخذالنبي - على الله الله الله الله وقال: أنت ومالُك لأبيك "(ا)

<sup>(</sup>١)الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني:١٥٢/٢١، مديث تمبر ٩٣٤، صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب حقوق الوالدين. ٢٠٢١مه، عديث تمبر: • ٣١٠

اس حدیث میں آنحصر ت مِباللَّهُ مَنْکِی اولاد کواوراولاد کے مال کواس کے والد کا قرار دیاہے۔

تیسری دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ کاٹیا ہی نے فرمایا: بہترین مال جوآ دمی کھائے اس کی اپنی کمائی سے ہے اور اولا دکھی انسان کی کمائی میں سے ہے:

"إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه "(')

جمہورآ بت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ: آیت میں ''وھب'' سے مراد ہبہ 'اصطلاحی ( جس ملکیت عاصل ہوتی ہے ) نہیں ہے بلکہ، بڑھا یہ کی عمر بیں اولا دعطا کرنے کواللہ تعالی نے 'نہبہ'' فرمایا ہے، کیونکہ عادۃ بڑھا یہ کی عمر میں اولا دنہیں ہوتی۔

اور "أنت ومالك لأبيك "عديث كاجواب يه ہے كه عديث مخصوص منه ألبعض ہے ، يعنی عديث ياك سے يه ثابت اولاد كامال حالت يسر اور حالت عسر ميں لينا ثابت ہور ہا ہے ، ليكن فقهاء كرام اس بات پرمتفق ہيں كه والد كے لئے حالت بيمار ميں اولاد كا مال بغيران كی رضامندی کے لينا جائز نہيں ہے، اب رہ گئ يه صورت كه حالت عسار ميں عاجت سے با يادہ لينا يا بغير حاجت كے لينا درست نہيں ہے:

"وبقى حكم العموم في حال الاعسار في مقدار الحاجة" (")

دوسراجواب یہ ہے کہ: حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کواولاد کے مال میں ملکیت حاصل ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر والداولاد کے مال سے پچھ لے لے توروکنا نہیں چاہئے، جیسے خوداوالادا ہے مال میں خرچ کرتے وقت بلاتکلف تصرف کر لیتے ہیں اسی طرح والد کے تصرف کر لیتے ہیں اسی طرح والد کے تصرف پر راضی رہنا جائے:

"وإنماهوعلى أنه لاينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا، كأمره فيما يملك"(")

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب البیوع ، حدیث نمبر: • ۳۵۳

<sup>(</sup>۲)شرح مختصر الطحاوى للجصاص:٥/١٥٣

<sup>(</sup>۳)شرح مختصر الطحاوي:۳۰۱/۵

چنا خچہ آپ علی اللہ نے اولاد کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اجنبیوں جیسا معاملہ کرے ، بلکہ قول میں جس طرح نرمی واجب ہے اسی طرح فعل میں بھی نرمی واجب ہے اسی طرح فعل میں بھی نرمی واجب ہے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ والداولاد کی حیات میں ان کی رضامندی کے بغیر عاجت سے نیادہ استعمال کرے:

"والنبي زجر الرجل عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره بره والرفق به في القول والفعل معّا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: أنت ومالك لأبيك" (")

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں شرعی ملکیت وحق بیان کرنانہیں ہے، بلکہ والد کے ساتھ حسن سلوک میں مبالغہ سے کام لینے کی ترغیب ہے۔

تیسری حدیث کامطلب بھی عام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی احتیاج کے ساتھ خاص ہے، چنا نچ دخرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ ٹاٹیا کئے نے فریایا: تمھاری اولاد تمہارے لئے اللّٰہ کی طرف سے ہبہ ہے، اللّٰہ جسے چاہئے لڑکی اورجس کو چاہے لڑکا عطا کریں، وہ اوران کے اموال تمھارے لئے ہیں، جب تمہیں اس کی ضرورت ہو:

"أن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" (")

دوسراجواب اس حدیث کابیہ ہے کہ حدیث میں آپ ٹاٹٹائٹی نے لفظ" اَطیب ما اَ کل الرجل" فرمایا ہے،لہذا والد کولڑ کے کے گھر سے حبتنا چاہے کھانے کا حق ہے ،لیکن بلا ضرورت لینے اور ملکیت میں لانے کاحق نہیں ہے:

"ثم أنه قوله: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وولده من كسبه، إنما هو في الأكل، فيأكل منه ما شاء من بيته، وغير بيته، وليس هو في

(١) الاحسان لصحيح ابن حيان ٢٠ ١٣٣/

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم، كتاب التقسير ٢٠١١، حديث تمبر ٣١٢٣١

الأخذوالتملك"(')

حاصل ہے کہ والداپنی اولاد سے بقدر ضرورت مال لینے میں جانبین کے حقوق کی رعایت ہے ،اس لئے والد بھی بلا ضرورت نہ لے اور بوقت ضرورت و بقدر ضرورت لینے پر اولاد منع نہ کرے ، پس اگر اولاد حقوق واجبہ ادا کرنے کے بعد بھی والد کے بلا ضرورت مال کا مطالبہ کرنے پر مال نہ دیں تو اولاد شرعاً نافر مان شمار نہیں ہوگی ، البتہ اولاد کو جائے کہ اپنے والد کے خرچ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہ کرے ، جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ احسان وحسن سلوک کا معاملہ کرے ،اگر حد سے زائد مال کا مطالبہ کریں تو عمدہ طریقہ سے منع کرے ۔ اور والد بھی اپنی اولاد کو نافر مانی پر مجبور نہ کرے ، بلکہ فر ماہر داری میں معاون بنے کی کو سشش کرے ۔

#### والده كااولا دكے مال سےمطالبہ

والدہ اگر مال کا مطالبہ کریں تو اطاعت واجب ہے یانہیں ؟اوروالدہ کامطالبہ کرنا شرعاً درست ہے یانہیں؟

مسالک اربعہ میں یہ جزیہ صراحة نہیں بل سکا ، البتہ فقہ عبلی میں اس کے متعلق دوتول منقول ہیں ، ایک ہیہ ہے کہ والدہ کو یہ تی نہیں ہے کہ اپنی ادلاد سے مال کا مطالبہ کر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ والد کی طرح والدہ کو بھی مال کے مطالبہ کا اختیار ہے۔ (۲) پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ لے اور نہ ہی اس سے مطالبہ کرے ، لیکن والد کے حق میں حدیث خلاف قیاس منقول ہے ، اس لئے والد کا استثناء رہے گا۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ" آنت ومالک لا بیک" عام ہے والد اور والدہ دونوں کو شامل ہے : "لعموم قولہ ﷺ "أنت ومالک لا بیک" فإنه یعم الأم" (۳) ووسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آنحضرت کا شائی ہے فرمایا : "إن اولاد کم من

(١)فتح القدير لابن همام:٣٨٤/٣ (٢) الانصاف للمرداوي:١٥٥/٧

<sup>(</sup>٣)الانصاف للمرداوي:١٥٥/٤

أطیب کسبکم، فکلوامن کسب أولاد کم" (') اور اولاد صرف والدی نہیں پیدا ہوتی ہے، اولاد کے کسب میں والدہ کا بھی دخل ہے، اس لئے والدہ لفظ '' کسب اور کم'' کے عموم میں داخل ہے۔

لین حنابلہ کے نزدیک بھی رائج قول یہی ہے کہ شرعاً والدہ کواولاد کے مال سے لینے کاحق نہیں ہے جس طرح والد کوحق ہے، مسئلہ کی پہلی دلیل قوی ہے، البتہ اولاد کو چاہئے کہ اخلا قا بوقت حاجت مال لینے پروالدہ کوئع نہ کرے، جس مال نے ایام حمل میں اٹھایا، وضع حمل کی مشقت برداشت کی ، ایام رضاعت سے دو چار ہوئیں ، اور جس کی گود تربیت کی پہلی درسگاہ رہی ، ان تمام خدمات کے مقابلہ میں ساری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس لئے والدہ کے ساتھ سخاوت سے پیش آئے۔

### والدين كامديه واليس مانكنا

ہریہ کہتے ہیں وہ مال جوبغیرعوض کے زندگی میں ویا جائے: "أن الحبة تملیك المال فی الحباۃ بغیر عوض " (۲) اسلام میں ہریہ کی خوب ترغیب آئی ہے کہ یہ محبت میں اضافہ کا سبب ہے، اگر کسی شخص کے والدین ہدیہ کرنے کے بعد واپس کرنے کامطالبہ کریں تو اس میں والدین کی اطاعت کرتے ہوئے لیا ہوا ہدیہ واپس کرنا درست ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ والدین کا اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی چیز ہدیہ (شخف، گفٹ) کرنا اور باقی اولاد کو نہ کرنا، تو یہ اسلامی روسے درست نہیں بلکہ ظلم وجبر ہے، اس کے بعدر ہا مسئلہ واپس لینے کا تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، ائمہ ٹلا شکا مسلک یہ ہے کہ والدین کا مطالبہ درست ہے، البتہ اس کے لئے چند شرائط ہیں:

ا) شتى موہوب ملكيت ميں موجود ہو۔

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد، كتاب الاجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، عديث: ٣٥٣٦، علي في كتب يلي: اس كوامام احمد اورا بن حبان في روايت كيا بيء بيعديث قوى بيم ١٢٧١، الممكتبة المعصرية، الطبعة الأولى: ١٢٧١) (٢) المغنى لابن قدامة: ١٢٧

- شنی موہوب اولاد *کے تصر*ف میں ہو۔ (٢
- شنی موہوب میں کسی طرح کااضافہ وزیادتی ہے ہو کی ہو۔ (r
- شئىموہوب لے كركسى دوسرى اولاد كودينے كااراد ہ نہو۔ (4
  - شئی موہوب غیر مال نے ہو۔ (a
- واپس لینے کامطالبہ صریح قول سے یا کتابت کے ذریعہ ہو۔ (4
  - فوراً واپس لےلیا جائے واپسی کومعلق ندر کھا جائے۔ (۱) (∠

البتدامام ما لک کے نز دیک رجوع کرنے میں یہجی شرط ہے کہ والدہ نے بتیم بیجے کو ہدید نہ کی ہوا گریٹیم کو ہدید کی ہوتو رجوع کرنے کاحق نہیں ہے:

"للأبارتجاع الهبة من ولده إلا الأم لو وهبت يتيمًا فلا ترجع" (٢) فقه حنفی میں بدید کرنے کے بعد رجوع کرنا درست نہیں ہے: "لو وهب الوالد لولده هبة فلارجوع فيها" (٣)

عبدالله بن عمرورضی الله عنها کہتے ہیں کہرسول الله کاللی بنے فرمایا : ہدیہ دے کر واپس لے لینے والے کی مثال کتے تی ہے جوقے کر کے اپنی قے کھالیتا ہے، تو جب ہدیہ دینے والاوابیس مانگے تو یانے والے کوٹھہر کر یو چھنا جاہئے کہ وہ واپس کیوں مانگ ر ہا ہے،(اگر بدل نہ ملناسبب ہوتو بدل دیدے یااور کوئی وجہ ہوتو ) بھراس کادیا ہوااسےلوٹا

"مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَاوَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْمَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّالْوَاهِبُ فَلْيُوقَّفْ، فَلْيُعَرَّفْ بِمَااسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ " (٢) اس حدیث سے دوباتیں معلوم ہوئی ایک بیر کہ ہدیہ واپس لینا ناپسندیدہ عمل ہے۔

<sup>(</sup>١) الاحكام الفقهيه المتعلقة ببرالوالدين: ١١٣

<sup>(</sup>۳)فتاوی شامی: ۱۳۸۵ (٢)مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب: ٣٣ ٨٨

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، باب الهبة:٣٧١٩/٣، تحقة الأشراف ٨٦٢٨، ٨٦٢٠، مسند أحمد:٣/٥٤، اس حدیث کی سندحسن تھیج ہے۔

دوسری بات بیر که والیس لینے کے بعدلوٹادینا واجب ہے:"صحة الرجوع فیھا إذارجع، ووجوب ردھاعلیه" (۱)

دوسری صدیث میں ارشادیے کہ جب فی رحم محرم کو ہدید و یا جائے تو والیس نہلے: "إذا كانت الحبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" (٢)

عقلی دلیل بہ ہے کہ ہدیہ کا مقصود صلہ رحی ہے، اور واپس لینے میں قطع رحی ہے، والدین الینے میں قطع رحی ہے، والدین اور اولاد میں قطع رحی کا سبب ہدیہ واپس لینا ہوگا اور اس سے اولاد میں نافر مانی کامادہ انجرے گا، جبکہ صلہ رحی اور فر مابر داری کاحکم دیا گیا ہے، اس لئے ایسے عمل سے احتراز کرے س سے قطع رحی ہوتی ہویانا فرمانی کا ندیشہ ہو:

"المقصود من هبة الوالد لولده صلة الرحم، والقول بجواز الرجوع يسبب قطيعة الرحم، والخصومة بين الوالد وولده، وبالرجوع يحمله على العقوق، وإنما أمر الوالد أن يحمل والده على بره" (")

ائمہ ثلاثہ کے دلائل یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم ہوں گئے نے فرمایا : "سی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کئی عطیہ دے، یا کسی کو کوئی چیز جبہ کرے اور پھراسے واپس لوٹا لے، سوائے والد کے کہ وہ بیٹے کو دے کراس سے لے سکتا ہے ، اس شخص کی مثال جوعطیہ دے کر (یا جبہ کرکے وہ بیٹے کو دے کراس سے لے سکتا ہے ، اس شخص کی مثال جوعطیہ دے کر ایا جبہ کرکے واپس لے لیتا ہے کتے کی مثال ہے ، کتا بیٹ بھر کرکھالیتا ہے ، پھر قے کرتا ہے ، اور اپنے قے کے جوئے کو دوبارہ کھالیتا ہے :

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْيَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ يَعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>۱)شرح مختصر الطحاوى:۳۰/۴

<sup>(</sup>۲)سنن بیهقی:۲۹۲۱، عدیث نمبر:۱۳۲۵۷، اس عدیث کی سندضعیف ہے ،التلخیص الحبیر:۳۲ سا/ ۲۵، عدیث نمبر: ۱۳۳۰

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخسي: ١٢ / ٣٦ ، دارالكتب العلميه ، بيروت

(1+4)

فَإِذَا شَبِعَ قَاءَتُمُّ عَادَ فِي قَيْدِهِ " (١)

نعمان بن بشیررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، توعمرہ بنت رواحہ رضی الله عنها ( نعمان کی والدہ ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول الله طالیۃ الله عنها ( اس پر گواہ نہ بنا ئیں میں راضی نہیں ہوسکتی۔ چنا نچہ ( حاضر خدمت ہوکر ) انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ ہے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کواس پر گواہ بنالوں، آپ طالیۃ اللہ نے دریافت فرمایا کہ اس جیسا عطیہ منے اپنی میں آپ کواس پر گواہ بنالوں، آپ طالیۃ اللہ کہ ایک میں اس پر آپ طالیۃ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے ایک اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنا نچہ وہ واپس ہوئے اور بدیہ واپس ہوئے اور بدیہ واپس کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنا نچہ وہ واپس ہوئے اور بدیہ واپس کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنا نچہ وہ واپس ہوئے اور بدیہ واپس کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ چنا نچہ وہ واپس ہوئے اور بدیہ واپس لے لیا۔

أَعْطَايِنِ أَيِ عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً لَا أَرْضَى حَتَى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَعْطَيْتُ اللهِ ، قَالَ : فَاتَقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا اللّهِ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتُهُ " (٢)

خلاصہ یہ کہ اٹمہ ثلاثہ کے نز دیک اولاد کو ہدیہ دے کرواپس لینا درست ہے، کیکن حنفیہ کے نز دیک درست نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قطع رحی پائی جاتی ہے، جہاں تک نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کا تعلق ہے جس سے اٹمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، مفتی لقی عثمانی اس حدیث اور اس جیس احادیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والد کا یہ رجوع کرنا در حقیقت رجوع نہیں تھا؛ کیوں کہ ابھی تک ہبہ منعقد نہیں ہوا تھا، تام نہیں ہوا تھا تو واپس لینے کا حکم بحیثیت ولی الامر کے دیا گیا، الہذا اس بات پراستدلال نہیں ہوسکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو دیئے ہوئے بدیہ کوعام حالات میں واپس لیسے سے کو دیئے ہوئے بدیہ کوعام حالات میں واپس لیسے سے کو دیئے ہوئے بدیہ کوعام حالات میں واپس لیسے سے سے کو دیئے ہوئے بدیہ کوعام حالات میں واپس لیسے سے سے سے سے سے سے سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جو سے بدیہ کوعام حالات میں واپس لے سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱)سنن ابی داؤد، کتاب البيوع، حديث نمبر.۳۵۳۹

(1+17)

اور جن رایتوں میں استثناء کیا گیا ہے باپ بیٹے سے مہدر جوع کرسکتا ہے (الا الوالد پر جع فیما اُعطاہ لوالدہ) تواس حدیث کا تعلق قضا سے ہے، یعنی ہدید دے کرواپس لینا خلاف مروت اور قطع رحم کاسبب ہے، البتہ اگر قاضی کے فیصلہ سے لینا چاہئز اور درست ہے دیانة اور اخلاقا و درست نہیں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ باب نے ہبہ کیا ، پھراس کوضرورت پیش آجائے (جس کے بغیر ضرر ہوسکتا ہے ) تو ''آنت و مالک لا بیک '' کے لحاظ سے باپ زیادہ حقدار ہوگا، رجوع کرنے کا تا کہ اس کی ضرورت پوری ہوجائے۔

الغرض ہدیہ دے کر واپس لینا خصوصا ذی رحم محرم سے واپس لینا خلاف مروت قطع رحم کاسبب ہے البتہ قاضی کے فیصلہ سے رجوع کیا جاسکتا ہے (۱)

بذل المجہودیں اس کا ایک اور جواب لکھا ہے کہ باپ کا پدیہ واپس لینا پر ہوئ عن الہہ کے قبیل ہے نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت ہے ہے کہ باپ بیٹے کی ساری چیزوں کا مالک ہے، "انت و مالک لأبیک" حدیث وجہ ہے اور شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ باپ اپنے فاقہ کے وقت میں بیٹے کی چیزوں کو اخذ کرسکتا ہے "لأن اخذ الوالد لیس بر جوع فی الحقیقة ، انما هو تملیک من الأب ، لهذا الشیء کسائر املاک الابن لالکونه هبة ، بل لکونه ملک ولده ، وقد رخص له الشارع أن يتملک أملاک ابنه عند فاقته ليها"

### ماں کا نفقہ کب واجب ہوتاہے؟

بیوی کے نفقہ کے سوادیگراہل قرابت کا نفقہ مرد کے ذمہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ اس قدر مال کا مالک ہو،جس سے صدقۂ فطر واجب ہوتا ہے اور والدین بھی اس حکم بیں داخل ہیں اور بیوی کا نفقہ ہر صورت میں فرض ہے خواہ شوہر فقیر ہویاا میر ہو( حاشیہ شرح وقایہ ) پس معلوم ہوا کہ جب تک ذکر کر دہ مال کی مقدار مرد کے پاس نہ ہوتو والدین کا

نفقہ ( ضروری خرج ) واجب یہ ہوگا ، اس تصریح ہے پیغرض نہیں کہ انسان والدین ہے بے رُخی اور ان کے ادائے حقوق میں کو تاہی اور ان کی احسان فراموشی کرے ،یہ بہت بری بات ہے، بلکہ غرض اس تقریر سے یہ ہے کہ مبالغہ دور کر دینا ہے۔ (۱)

# مريث "أنت ومالك لأبيك" كي توضيح

حدیث "أنت ومالك لأبيك" اس كا مطلب بينهيں ہے كہ اولاد کے كل مال وجائیداد کا والدیا لک ہوتا ہے ، اس میں جس طرح جاہے تصرف کرے ، جبیبا کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے بیر مفہوم لیا ہے؛ بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ باپ اولاد کے مال میں بقدرضرورت وحاجت لےسکتا ہے،حضرت ابو بکرﷺ کے بیماں پیروا قعہ پیش آیا توانہوں نے اس حدیث کی ایسی ہی تشریح فرمائی:

حضرت قیس بن ابی حازم ہے روایت ہے کہ :ایک شخص حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے پاس آیا، کہنے لگا: میرے والدمیرا تمام مال کسی ضرورت سے لینا حاہتے ہیں ،حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے اس نو جوان کے والد سے فرمایا : متمہیں اس کے مال سے بقدر كفايت بى لينے كا حق ہے: "إنمالك من ماله ما يكفيك" اس نے كہا: اے رسول الله تَاتُلَالُهُ إِلَيْ حَلَيْهِ إِلَيْهِ مِن كُرِيمِ عَلَيْكُ فِي عَلِي تَهِينِ فَرِمايا: "أنت ومالك لأبيك" حضرت ابوبکرصدیق ﷺ نے فرمایا : ہاں،حضورﷺ نے اس سے نفقہ ہی مرادلیا ہے؛ للہذا اس حوالہ ہے تم اللّٰہ کی تقسیم پرراضی رہو''۔(۲)

#### والدكےسانھ كما ياہوامال

حدیث شریف میں ہے کہ "أنت ومالك لأبيك "اورردائحتاريس ہے: "ثم هذا في غير الابن مع أبيه لما في القنية:الأب وابنه يكتسبان في

<sup>(</sup>۱) رساله حقوق الوالدين موّلفه هكيم الامت حضرت مولا نامحداشرف على صاحب تصانوي رحمة الله عليه (٢) السنن الكبرى للبيهقي باب نفقة الأبوين، عديث ١٥٥٣٢

صنعة واحدة، ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معيناله الخ(')

حدیث بالااور مذکورہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے نے جو کچھ کما کر باپ کودیا اور باپ نے خرچ کیا بیٹے کواس کے مطالبہ کاحق باب سے نہیں ،خواہ بیٹے کی کمائی ہوئی رقم سے زبین خریدی جائے اور اسی کی کمائی سے گھر کی تعمیر کی جائے اور بھائی بہنوں کے ککاح کا انتظام کیا جائے ، بیٹے کو باپ سے مطالبہ کاحق نہیں ہے۔ (۲)

# بچەكى مال كى ولايت مىس والد كادر جەمقدم

حنفیہ کے نز دیک بچہ کے مال کی ولایت کاحق پہلے والد کو حاصل ہوتا ہے ، پھر والد کے مقرر کر دہ وصی (یعنی جس کو ولی ہونے کی والد نے فوت ہونے ہے پہلے وصیت کی ہو) کو حاصل ہوتا ہے پھر دا دا کو حاصل ہوتا ہے ، پھر قاضی کو حاصل ہوتا ہے۔

اوراکثرفقہاءکرام کےنز دیک مال کواپنے چھوٹے بچے کے مال کی ولایت کااختیار حاصل نہیں ہوتا۔

اورای طرح مال کواولاد کے لکاح کی ولایت حاصل نہیں ہوتی ، البتہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کے نز دیک جب رشتہ داروں میں کوئی مردولی نہ ہوتو ماں کوئکاح میں ولی ہونے کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے (۳)

### نفقه والدين كياتميت

والدین پرخرچ کرنے اور والدین کے نفقہ کی بڑی اہمیت وفضیلت ہے اور بیا جر عظیم کا سبب ہے ، جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو قرآن

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين، فصل في الشركة الفاسدة : ٢٥٥ ٣٢

<sup>(</sup>۲) مستفاد امداد انمفتهیین :ا ر ۵ کها ، فتاوی تاسمیه : • ۲ ر ۱۸۵ ، محمود الفتاوی :۲ ر ۳۸۲ ، فتاوی دارالعلوم دیوبند :۲۱ ر ۲۴ (۳) رشند دارول سے متعلق فضائل وا حکام :۴۲۹

یا ک کی آیت نا زل ہوئی کہ جو بھی خرچ کروسب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں صرف کرو، جو جمہارے وجود ظاہری کاسبب ہیں۔

"يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين" الخ (ا)
حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب كه كياتم لوگ كسى اليسخرج كوجانئة بهوجو جهاد في
سبيل الله كخرج سي بهى افضل ب ، صحابه نے عرض كيا : الله اور اس كرسول بهتر
جانئة بين، آپ نے فرمایا: اولاد كاا ب والدين پرخرج كرناسب سے افضل م "نفقة
الولد على الوالدين أفضل" (٢)

اور والدین کےسلسلہ میں تگ ودو کرنے اور کوسٹسٹ کرنے کو جہاد میں جانے کےمترادف قراردیا ہے ''من سعی علی والدیہ ففی سبیل اللّٰہ'' (۳)

فقہاء کی عبارات ہے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کہ والدین کا نفقہ واجہے ، اور اولاد کے لئے یہ باعث سعادت ہے ، لہذاجس سے جو بن پڑے اور جتنا ہو سکے ، والدین پرخرج کرنے کی کوشش کرے۔

> والدین کا نفقه اولاد پر کب اور کتناوا جب ہے؟ مفتی محمود الحسن گنگوی تی قراز ہیں:

احناف كے نزويك والدين كانفقه واجب بهونے كے لئے دوشرطيس ہيں:

(۱) والدین تنگ دست ہوں خواہ کمانے پر قادر ہو یا نہ ہو (۲) اولا دخوشحال ہو (بدائع الصنائع ہم : ۱ مرا ۴ منیز حنفیہ کے نز دیک والدین کا نفقہ قرابت کے اعتبار سے ہوگا اور چونکہ لڑکے اورلڑ کیاں وونوں قرابت میں برابر ہیں ؛ للہٰ ذا دونوں پر والدین کا نفقہ برابر واجب ہوگا ؛ اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے اورلڑ کیوں کومطلق والدین کے ساتھ مسن سلوک کاحکم دیا ہے ،علامہ اسروشی رقم طراز ہیں "لأن فی نفقة الآباء والأولاد یعتبر

(٢)البر والصلة للحسين بن حر: ٩٢١

<sup>(</sup>۱)البقرة:۲۱۵

<sup>(</sup>٣)السنن الكبرى للبيهقي: ١٨٤٢٣

أصل القرابة ولا يعتبر الإرث، وهما استويافي أصل القرابة "(١)

حنیفہ اور شافعیہ کامذ ہب یہ ہے کہ اگر باپ کسبِ معاش پر قادر ہونے کے باوجود نه کمائے اور اولا دیے نفقہ کا مطالبہ کرے تو اولا دیر انہیں نفقہ دینا واجب ہے اور ان کو کسب معاش پرمجبور کرنا جائز نہیں ہے ، کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساحقہ خیر خواېی اورحسن سلوک کرنے کاحکم دیااور باپ کوکسب معاش پرمجبور کرناخیرخواېی اورحسن سلوک کوترک کرنا اورانہیں تکلیف میں مبتلا کرنا ہے جواولا دے لئے کسی بھی صورت میں عِائزِتْهِيں ہے " يفرض على الإبن نفقة الأب إذا كان محتاجا والاب موسرا سواء كان الأبقادراعلى الكسب أولم يكن (٢)

اولاد پروالدین کا نفقہ اسی وقت واجب ہوتا ہے جب کہوہ اس قدر مال کے مالک ہوں جس سے صدقۂ فطر واجب ہوتا ہے، پھریہ نفقہ اولاد پر ان کی حیثیت کے مطابق واجب ہوتا ہے،مثلاً تین بھائی ہیں جن میں سے دوتنگ دست ولا جارغریب ہیں اور ایک ما لک نصاب صاحب حیثیت ہےتو مال باپ کا نفقہ اس ما لک نصاب بیٹے پر واجب ہوگا اورا گرتینوں بیٹے صاحب استطاعت ہیں ؛لیکن ان کی آمدنی میں بہت تفاوت ہے تو اب تینوں پر والدین کا نفقہ وا جب ان کی حیثیت کے مطابق کسی پر کم اور کسی پر زیادہ نفقہ داجب ہوگا۔ (۳)

فناوی حقانیه میں لکھاہے:

'' ماں باپ جب محتاج ہوں اور ان کے یاس زندگی گذار نے کے لئے کوئی ذریعہ آمدنی نه جوتوان کانان ونفقه اولاد پرلازم ہے ،اگر اولا دادانه کرتی جوتو گنه گار جو گی:

"قال العلامة الحصكفي:وتجب على موسر الخ النفقة لأصوله الفقراء" (٣)"وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا

<sup>(</sup>۲) الفتاوي تاتار خانيه : ۲۱/۵ (١)بدائع الصنائع: ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>۳) فياوي محموديه: ۱۳ مر ۲۳ ۴، مستفاد، كفايت المفتى: ۵ ر ۲۴ ، فياوي دارالعلوم زكريا: ۴۸ سر ۳۸۳

<sup>(</sup>٣)الدر المختار على هامش ردالمحتار ٢٠٢١/٢٠ باب النفقة

كان فقراء وإن خالفوه في دينه"(") غير مسلم والدين حربي نه مول: غير مسلم والدين حربي نه مول: في مسلم والدين كنفقه كاحكم محمى يهي هم بشرطيكه والدين حربي نه مول: فأما الاباء الحربيون فإن كانوا مستأمنين في دارنا لا يجبر الابن على النفقة عليهم ... الخ(")

#### اولاد کے خوش حال ہونے کامعیار

خوش عالی و تنگ و تن خدائی مصلحت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہے پناہ نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کردیتا ہے، لہذا خوشحال و تنگ دست ہون بری چیز نہیں؛ بلکہ بد اخلاق اور ناشکرا ہونا بری بات ہے، امام ابو یوسف کے حقول کے مطابق خوشحال ایسے شخص کو کہا جائے گاجونصاب زکاۃ کا مال ہو یعنی کسی بھی نوعیت کا اتنامال ہوجونصاب زکاۃ کا مال ہو یعنی کسی بھی نوعیت کا اتنامال ہوجونصاب زکاۃ کی قیمت کو بہنچ جائے '' آن یملک به أخذ الزکاۃ وهو نصاب '' (۱)

امام محر کے قول کے مطابق کاشتکار زمیندار کے حق میں خوشحال ایسے شخص کو سمجھا جائے گاجس کے پاس اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ایک ماہ کی ضرور یات سے زیادہ مال ہو اور جو کاریگر دمز دور ہو کہ روز کما تا ہواور رزہ کھا تا ہوتو اسکے حق میں صاحب وسعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کا نفقہ ادا کرنے کے بعداس کے پاس نیچ رہتا ہو ''وعن محمد أنه قدّرہ ہما یفضل عن نفقہ نفسه وعیالہ شہراالخ ('')

اولاد کو چاہئے کہ وہ اپنے ماں باب کی خبر گیری کرتار ہے اور وقتا فوقتا ان سے ان کی ضرور بات کے بارے میں پوچھتار ہے؛ کیوں کہ بسااوقات انسان کے پاس دولت ہوتی ہے؛ کیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس کے استعمال پر قادر نہیں ہوتا؛ للمذا ان حالات

<sup>(</sup>١) الهداية ٢١٦ ٣٢٣ ، باب النفقة ، في وي حقانيه ٥٠ را ٣ ، في وي دار العلوم ديوبند ١١١ را ٢٠ ١٢ ر ٥٠ ٥

<sup>(</sup>٢)فتح القدير باب النفقة :٩/٣ ١ م، فتاوى دار العلوم زكريا :٣٨٥/٣

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع: ١٩٢١/٣ بردالحتار:٥٠ ، ٣٥٠

<sup>(&</sup>quot;)بدائع الصنائع: ٣٢٤/١٢ بردالمحتار: ٣٢١/٥

میں اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حتی المقدور ان کی ضروریات کو یوری کرنے کی کومشش کر ہے۔

#### تنك دست اولاد يروالدين كانفقه

شریعت میں تنگ دست ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مالی حقوق سے متعلق عائد ہونے والی ذمہ داریوں کوا دا کرنے سے قاصر ہو،خواہ وہ مال حقوق اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو ، پاکسی انسان سے اگر الا دالیمی تنگ دست ہوجس کے پاس کوئی مال بنہو، البتہ وہ کسب معاش پر قادر ہوتو تو ایسے تحص پر اس کے والدین کا نفقہ وا جب ہے، اور ایسا تحص جس کی كمائى اس كى غذا سےزائد ہوتو ایسے تحص كوبھی والدین کے نفقہ پرمجبور كيا جائے گا، البته اولاداتنی تنگ دست ہے کہس کے پاس کوئی مال نہ ہو، نیزوہ کسب معاش پر بھی قادر نہ ہوتو ایسے شخص پر اس کے والدین کا نفقہ واجب نہیں ہوگا'' الفقر أنواع ثلاثة فقیرلا مال لهوهو قادر على الكسب الثاني: فقير لامال له وهو عاجز الخ(١)

#### لڑ کوں پرضرورت مندوالدین کاخرچ

الله تبارك وتعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کاشکر بحالانے کا حکم و پاہیے،علامہ کاسائی فرماتے ہیں کہ تنگ دست وضرورت مندماں باپ پرخرچ کرناسب سے بہترین حسن سلوک ہے ، اور والدین کاشکر ہجالاانے کامطلب یہ ہیکہ جس طرح انہوں نے بچین میں اس کی تربیت کی ، اس کے ساتھ احچھا برتاؤ کیااس پر نرمی وشفقت کا معامله کیا، ہرشراورفیج چیزے بیچایا،اسی طرح اب اولا دبر ذمہ داری ہے کہ جب والدین کی عمراس حد کوچینچ چکے ہیں کہوہ خوداینا نفقہ نہیں جوڑ سکتے اوراینی ضروریات کی تکمیل نہیں کرسکتے تو وہ کا نفقہ ادا کریں ، کیوں کہ والدین کا نفقہ ادا کرنا ہی شکر میں داخل (۲) اسی طرح اگر اولا دخوشحال تو نه بهو ، البته وه کسب معاش پر قادر بهو اور والدین تنگ

(۲)بدائع الصنائع:۳۲۹،۳

وست بمول خواه باپ كام برقادر بمويانه بهو، اولاد كواس كنفقه برمجبور كياجائ گاكه وه كما كراپيخ والدين كانفقه دے "فلو كان كل من الأبد والابن كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب" (١)

البته اگر والدین کے باس کوئی زائد مکان یا گاڑی وغیرہ ہو جو ان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو؛ لیکن بھر بھی وہ تنگ وسی کی زندگی گزار رہے ہو اور والاد سے نفقه کا مطالبہ کرتے ہوں تو ایسی صورت میں انہیں حکم دیاجائے گا کہ وہ اس کو بھی کرا پنے اوپر خرج کریں ، جب یہ ختم ہوجائے تو اب اولاد پر ان کا نفقہ واجب ہوگا'' نوکان الأب مسکن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة علی الابن إلا أن یکون فی المسکن فضل نحو أن یکفیه الخ(۲)

اگرایک سے زیادہ اولا دہوں اور وہ سب صاحب حیثیت ہوں کہ اپنی ذات اور اپنے اہل وعیال کی ضرورت سے زیادہ کی مالک ہوں تو پھر ضرورت مندوالدین کا نان ونفقہ ان سب پرتقسیم ہوکر بر ابر سر ابر لازم ہوتا ہے، ہاں اگر کوایک اپنی طرف سے بخوشی والدین کی ضرورت کا انتظام کرد ہے تو پھر دوسرے پرلازم نہیں رہتا اور ایسی صورت میں والدین کی کفالت کرنے والی اولا دعظیم اجر وثواب کی مستحق شار ہوتی ہے (۳)

#### والده کا نان ونفقہ والدپر مقدم ہے

اگرکسی کے والدین دونوں ہی غریب ہونے کی وجہ سے نان ونفقہ کے مستحق ہوں اور اولاد کے پاس صرف ایک نان ونفقہ کا انتظام ہوتو ایک قول یہ ہے کہ والدہ کے نان ونفقہ کو مقدم رکھا جائے ، مال کا نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی زیادہ حقدار مال ہوتی ہے، اور وہ کسب معاش سے قاصر ہوتی ہے (۴) کسکن صحیح بات یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١)ردالحتار : كتاب الطلاق، باب النفقة : ٣٦٣/٣

<sup>(</sup>٢) منحة الخالق على البحر الرائق، باب النفقة: ٢٢٨/٢

<sup>(</sup>۳) رشته دارول سے متعلق فضائل وا حکام: ۴۵۳

<sup>(&</sup>quot;)شرح النووي على صحيح المسلم، كتاب البر والصلة. ٢ ، ٢ ، ٣

اولاد پر مال باپ دونول کا نفقه واجب ہوگا، دونول کے نفقه کا خیار کھے، جتنا نفقه دینے کی استطاعت ہے اس کو دونول پرنفتیم کردے، کیول که قرابت میں دونول برابر ہیں، الخصوص جب کہ باپ بھی کمانے سے قاصر ہے، اس قول کواکٹر فقہاء نے ترجیح دی ہے" الأم أحق، لأنها لا تقدر علی الکسب۔۔۔وفیل: یقسمها بینهما"(ا)

والدين اوراولا دميس كس كانفقه مقدم

اگرکسی شخص کی آمدنی اتنی قلیل ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے سامقہ والدین کے نفقہ کا بوجھ سنجال نہیں سکتا، تب بھی اس کو شرعاً حکم یہ ہے کہ تنگی ترشی سے سب کے نفقات واجبہ ادا کر ہے اور والدین کو بھی اپنے عیال کا ایک فرد بنا کر اس کے نفقہ کی ذمہ داری لے، اپنی حیثیت کے مطابق ، یہ اس وقت ہے جب کہ اس شخص کا کوئی اور بھائی نہ ہو، اگر کوئی دوسرا بھائی ہواور وہ خوشحال ہے تو والدین کا نفقہ اس خوشحال پر ہوگا، نہ کہ تنگدست

"هذاإذاكانالابنوحده،وإن كان له زوجة وأولاد صغار، يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله كأحد من عياله ولايجبر على أن يعطى شيئاعلى حدة"(٢)

#### حديث غار پرشبه

جس حدیث میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے تین آدمیوں کا قصه بیان فرمایا جنہوں نے غار میں پناہ لی بھر چٹان نے منہ کوڑھنک دیا، تینوں نے اپنے اپنے خاص عمل کو دبارالہی میں پیش کر کے دعا کی، انہیں میں سے ایک نے کہا :اے الله! میرے والدین شخے میں باہر جایا کرتا، اور بکریاں چراتا تھا، بھرواپس ہوکر دو دوردوہ کروالدین

<sup>(</sup>١)ردالمحتار، باب النفقة: ٣/١٢/٣

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية: ١ ، ٥٨٥ ، مستفاد : فتاوى محموديه : ٣٩٩ /١٣

کے پاس لاتا، وہ پیتے ، پھر میں اپنی ہیوی بچوں کو پلاتا، ایک دن دیر ہوگئی، جب میں آیا اور یکھا کہ والدین سورر ہے بیں توان کو ہیدار کرنامجھے مناسب اور پہند نہ آیا اور پچشور کر رہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ، ہمیں بھوک گئی ہے، یہی میر ااور والدین کا حال رہا، یہاں تک کہسورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دوھ لئے بیٹھارہا، اور والدین سوتے رہے اور خلوع ہوگیا، پوری رات میں دوھ لئے بیٹھارہا، اور والدین سوتے رہے اور خلوع ہوگیا، پوری رات میں دوھ لئے بیٹھارہا، اور والدین سوتے رہے اور خلوع ہوگیا، پوری رات میں دوھ لئے بیٹھارہا، اور والدین سوتے رہے دیا کہ جب تک میں والدین کو اور خلون تو کسی نہیں بلاؤں گا۔

شبہ یہ ہوتا ہے کہ یمل کس اعتبار سے درست ہے کہ معصوم چھوٹے بچوں کو بلگتا ہوا جھوڑ دیا جائے ، ازروئے فقہ تو بیوی بچوں کاحق مقدم ہے ، روایت کا سیاق وسباق تردید کرتا ہے ، وہ محض تلذذ وتفکہ نہیں ؛ بلکہ بھوک سے پریشان سے ، یا سدرمق اور ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ کررہے سے ، بعض شارحین نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ضرورت سے نیادہ کا مطالبہ کررہے سے ، بعض شارحین نے یہ جواب دینے کی کوشش کی سے شایدان کی شریعت میں والدین کاحق بچوں کے حق پر مقدم تھا، پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ دودھ کی مقدار کیا کم تھی کہ والدین کی حاجت پوری کرنے کے بعد ہی لیس خوردہ اور بچے ہوئے سے کہ دودھ کی مقدار کیا کم تھی کہ والدین کی حاجت پوری کی جاتی ، راتم الحروف کے نزد یک وہ جواب بہتر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحق اہل علی سے نہیں تھا، ور نہ مؤاخذہ ، اور گرفت ہوتی ، وہ نیک بخت بے وقو ف تھا، عمل میں غلطی کے باوجود وہ اپنی نیت میں درست تھا، بعض مرتبہ کم علی ایسا مبالغہ اور غلو کرادیتی ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے ، چنا نچہ مفتی محد تھی عثانی مرتبہ کم علی ایسا مبالغہ اور غلو کرادیتی ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے ، چنا نچہ مفتی محد تھی عثانی صاحب وامت برکا تہم اپنی تقریر بخاری میں فرماتے ہیں :

حقیقت میں شرعی حکم اس وقت یہی تھا کہ اپنی بیوی پچوں کو پلا تا اور والدین کے لئے دودھ اٹھا کے الگ رکھ دیتا اور جب وہ بیدار ہوں ، اس وقت پلائیں ، لیکن دراصل اس نے اپنے زعم میں بیتر شیب بنا رکھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا ، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا ، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا ، کھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا ، کھر اپنے بچوں کو اللہ میں گا تواس کی اتن شختی سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کا حق پامال ہوشر عاالیا کرنا اس کے ذمہ نے تھا۔

کیکن بیہ وہ موقع ہے جہاں ایک شخص شریعت کے بیان کردہ اصول کے خلاف

(111

ناواقفیت کی وجہ سے کام کر رہاہے اور سنیت صحیح ہے ، الیبی صورت بیں بسا اوقات اللہ تبارک وتعالیٰ اس کے عمل کی طرف لگاہ نہیں فرماتے ؛ بلکہ اس کی سنیت کی طرف لگاہ نہیں فرماتے ؛ بلکہ اس کی سنیت کی طرف لگاہ فرماتے بیں ، اور سنیت چونکہ صحیح تھی ، اگر چہ طریقہ غلط تھا، اور وہ طریق جوغلط اختیار کیا گیا تھا کسی عناد کی وجہ سے نہیں ؛ بلکہ ناواقفیت اورغلبہ حال کی وجہ سے یعنی والدین کی محبت واطاعت اس درجہ ذبین پر غالب ہوگئ تھی ، اور وہ مغلوب الحال ہوگیا تومغلوب الحال کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی تواس وجہ سے یہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی سنیت دیکھی گئی۔ اوپر تکلیف نہیں ہوتی تواس وجہ سے یہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی سنیت دیکھی گئی۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناوا قفیت کی بناء پر اور اپنے ذبین سے یہ مجھ کر کہ شرعی حکم یہ ہے اور اس کی سنیت اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللہ امید ہے کہ معانی ہوجائے گی اور اگر شرعی حکم جانتا ہواور بھرخلاف ورزی کرر ہا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔ (۱)

## سونتلي مال كانفقه

اولاد پرسوتیکی مال کا نفقه اس صورت میں واجب ہے کہ جب کہ باپ کسی مرض میں مبتلا ہواور کمانے کی صلاحیت نہو، نیز انہیں خدمت کی ضرورت ہو؛ کیول کہ اس صورت میں سوتیلے مال باپ کی خادمہ کے درجہ میں ہے اور باپ کے خادم کا نفقہ اولاد کے ذمہ واجب ہوگا" وعلیہ نفقہ زوجہ آبیہ فی روایہ وفی روایہ وفی روایہ إذا کان الأب مریضا أو به زمانہ یحتاج للخدمہ " (ردالمحتار ، باب النفقة : روایہ إذا کان الأب مریضا أو به زمانہ یحتاج للخدمہ " (ردالمحتار ، باب النفقة : اولاد کے ذمہ باپ کی متعدد ہویاں ہول تواولاد پرتمام کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ اولاد کے ذمہ باپ کی صرف ایک ہیوی کا نفقہ واجب ہوگا؛ البدا اولاد ایک ہیوی کا نفقہ اولاد کے ذمہ باپ کی صرف ایک ہیوی کا نفقہ واجب ہوگا؛ البدا اولاد ایک ہیویوں پرتقسیم باپ کے حوالے کردے ، اب باپ پر لازم ہوگا کہ وہ اس نفقہ کو اپنی تمام ہیویوں پرتقسیم کرے" وان کان للأب زوجتان أو آکٹر کم یلزم الابن إلا نفقہ واحدہ ، ویلغمها الی الأب، وهو یوزعها علیهن"

(۱) انعام الباري: ۲ ر ۹۰ ۳، کتاب البيوع

# مال حرام يامال مشتبه ميں اطاعت

اگروالدین مال مشتبه یا مال حرام کمانے یا کھانے کا حکم دیں تواطاعت درست ہے یانہیں؟ یہاںمسئلہ کی دوصورتیں ہیں:

ا۔ مال حرام کمانا یا کھانا، سواگریہ بقین سے پہند چل جائے کہ یہ مال حرام ہے تواس مال کا کمانا یا کھانا دونوں جائز نہیں ہے، کیونکہ مال حرام حاصل کرنا حرام ہے، اور حرام کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے:

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولا طاعة"

۲۔ دوسری صورت مال مشتبہ کی ہے، یعنی وہ مال جس کا بعض حصہ حرام ہے اور بعض حلال ہے، لیکن تعیین نہیں ہے کہ کونسا حصہ حرام ہے اور کونسا حلال ہے، تو اس سلسلہ میں فقہاء کے چارقول ہیں

ا ) مال مشتبه کا حکم بعینه مال حرام کی طرح ہے، کیونکه مشتبه مال حرام تک پہنچادیتا ہے، اور جو چیز حرام کا سبب سنے وہ بھی حرام ہے: "ومن وقع فی الشبھات وقع فی الملیمات وقع فی الملیمات وقع فی المحرام"(')

ا گرتہائی حصد حرام ہونا طے ہوتو کل حرام ہونے کے حکم میں ہے، کیونکہ تہائی حصہ کوفقہ میں کا قائم مقام قرار دیا گیاہے:"لانالٹلٹ ضابط فی مواضع"۔

س) اگراکشر حرام ہے توکل حرام ہے ، ورندکل حذال ہے ، کیونکہ فقہ میں اکثر کوکل کا قائم قرار دیا گیا ہے ، اورقلیل کوکل کے تابع کردیا گیا ہے: "إقامة للأکثر مقام الکل"۔

م) ندمطلقاً حرام ہے اور نہ ہی مطلقاً حدال ہے ، خواہ حرام زیادہ ہویا کم ہوالتبہ مکروہ ہے ، اور مکروہ میں شدت وضعف حرام کی کثرت وقلت کے اعتبار ہے ہوگا ، یعنی اگراکٹر حدال ہے تو کراہت میں ضعف

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۵۲

ہوگا،آ محضرت ﷺ نُنگینے فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص اینے مسلمان بھائی کے پاس دعوت میں شریک ہوتو کھانا تناول کرلے، اور اس سے کھانے ویانی سے متعلق سوالات نہ کرے: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه" (') دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک موقع ہے رات کوسفرشروع کیا توایک ایسے شخص پر گزر ہواجس کے پاس اس کا اپنا تالاب تھا توحضرت عمر نے کہا اے تالاب والے! کیا رات کو تیرے تالاب سے درندوں نے یائی پیاہے؟ سرکارِ دوعالم سلط الله المستحدد والماء الله والمنافقة المستحدد والمستح المستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمست کے بیٹیوں میں ہےوہ ان کے گئے ہے اور باقی ہے وہ جمارے بینے اور طہمارت کے گئے

"خرج رسول اللهﷺ في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل عند مقراة له، فقال عمر:يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك فقال ﷺ: يا صاحب المقراة الاتخبره هذا مكلف لها احملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور"(٢)

#### مشتبهات کے ترک میں اطاعت

اگروالدین مشتبهات کےترک کاحکم کریں تو اطاعت کرنا واجب ہے، اوراگر والدین مشتبهات کے مرتکب ہوتے ہوں اوراولاد مال حلال وطیب استعال کرتی ہوتو اس صورت میں اگراولا دوالدین کے مال سے اجتناب کریں تو والدین کواذیت ہوتی بہوتو اس اجتناب ہے اجتناب کریں ،اوروالدین کی اطاعت کریں ،اوران کے ساتھ کھانے بینے میں شریک رہیں ، کیونکہ مشتبہات کا ترک اولی ہے ، اوراطاعت والدین ،

<sup>(&#</sup>x27;)شعب الايمان، باب في المطاعم، حديث: ٥٧٠١، دارالكتب العلمية بيروت لبنان، المستدرك، كتاب الاطعمة: ٢٩/٢١-ديث: ١٢٠٤

<sup>(</sup>٢)سنن دارقطني، كتاب الطهارة./٢٢

اورانہیں اذبت پہنچانے سے بچنا واجب ہے ہلین والدین کے اس عمل پر اولا دکلیۃ اضی نہ رہے ، ورنہ مشتبہات کے عادی ہونے سے حرام کا ارڈکاب بھی تدیجاً ہوجاتا ہے ، اس لئے حسن سلوک کے ساتھ والدین کومشتبہات سے بچانے کی حتی الامکان کومششش کرتے رہیں:

"ينبغى للولدين لايقيم مع والديه على الشبهة، ولا يعصيهما، بل يداريهما، لأن للوالدين حقًا عظيمًا، وتناول المال المشتبه قد يؤدي إلى تناول المال الحرام بالتدريج والتسامح"(")

#### مشتبيات كي وضاحت

کسی چیز میں شہہ یا تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہوگایا بغیر دلیل کے ہوگا، اگر دلیل کی بنیاد پر ہوگایا بغیر دلیل کے ہے تواس سے بچنا" تقوی" کا تقاضہ ہے کہ اس کوچھوڑ دے اورا گر بغیر دلیل کے ہے تواس کو" وسوسہ" کہتے ہیں جس کا خیال ندلایا جائے ، پھر یہ بھی واضح رہے کہ جیزوں میں اصل حلال ہونا ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل یقین یاظن غالب ہوگا اور جہال جوبائ چیز جہال کوئی حرام ہونے کا دلیل سلے گی تواس چیز کوچھوڑ نالازم ہوگا اور جہال حرام کی دلیل سلے گی تواس چیز کوچھوڑ نالازم ہوگا اور جہال حرام کی دلیل نہ ہو بلکہ حرام ہونے کا شبہ ہے تواس کو چھوڑ نامستحب ہوگا اور ہماں حرام کی دلیل نہ ہو بلکہ حرام ہونے کا شیاء میں گوشت کے بارے میں اصل حرمت ہوجائے ، بال! گوشت کے ملاوہ دوسری کھانے پینے کی اشیاء میں مختلف نوعیت ہیں، البذا ہوجائے ، بال! گوشت کے ملاوہ دوسری کھانے چینے کی اشیاء میں کو حرام مشہور کر کے عوام جب تک کہ اس کو پر بیثان کرنا درست نہیں ، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشتبہات سے مرادوہ المور ہیں جن کی حلت وحرمت متعارض ہوں ، اس میں ورخ اورتقوی یہ ہے کہ ایسے امور اور المور ہیں جن کی حلت وحرمت متعارض ہوں ، اس میں ورخ اورتقوی یہ ہے کہ ایسے امور اور جیزدں سے کمل اجتناب کیا جائے ، ان کا رتکا ہ بالکل بھی نہ کیا جائے ۔ (۲)

(١)الحقوق المتعلقة بير الوالدين:٢٣١ ﴿ ٢)شرح النووي على صحيح مسلم ١١،٢٧٢

### سود کا کاروبار کرنے پرمجبور کریں

والدین کا حکم ہراس جگہ مانا جائے ، جہاں شریعت کا کوئی واجی حکم پامال نہ کیا جار ہا ہو یا حرام کام کاار تکاب لازم نہ آتا ہو، اور جہاں ایسا ہو کہ والدین فرائض ووا جبات کے ترک کاحکم دیں یا حرام کام کے ارتکاب کاحکم کریں توان کی اطاعت ہر گز جائز نہ ہوگ ۔
اور سودی کاروبارجس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ، اگر ایسے کام کے بارے میں اللہ عن میں اللہ نے سے زیادہ ہے ، اگر ایسے کام کے بارے میں اللہ کا ماطاعت ہر گزید کی جائے ، اور نہ والدین کے بارے میں اللہ بین مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہر گزید کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہر گزید کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہر گزید کی جائے ، اور نہ والدین ایسے سودی کاروبار پر اولاد کو مجبور کریں تو ان کی اطاعت ہر گزید کی جائے ، اور نہ والدین ۔

البتداگر باپ کا کاروبارسودی ہے، اوروہ اپنی اولاو پرحرام مال خرچ کرر ہاہے تواب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اولا دخود کمانے کے قابل ہیں اور اپنے نفقہ کے وہ خود کفیل بن سکتے ہیں تو باپ کا مال سے علمحدہ رہنا ان پرلازم ہے، اور باپ کا مال قبو کرنا اولاد کے لئے ناجائز ہوگا" قادراعلی الاعتماد علی نفسه فی تحصیل الکسب الحلال أو اُن یأتیه مال من مصدر حلال، فیستغنی به عما عند والدہ من مال حرام؛ لأنه عند حصول المال الحلال ترول .... الح

اوراً گراولاد کم عمر کمانے کے لائق نہیں ہیں جن کا نفقہ باپ پرلازم ہے یا اولا دمعندور ہیں یا طالب عے جس کے تعلیمی اخراجات باپ کی آمد نی سے پورے ہوتے ہوں تو ایسی اولاد کے لئے باپ کا حرام مال سے بقدر صرورت فائدہ اٹھا نااس وقت جائز ہوگا جب کہ وہ خود کمانے کے لائق نہ ہوجائے تاہم دل سے انکار کرتے رہے ، تو بہ استعفار کے ساتھ ساتھ دالد کواس سے روکتے رہیں۔

"فذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق على نفسه وأبنائه لغير حاجة أو فقر؛ فإن الأب يكون آتما بهذا الانفاق إذا أوجد المال الحلال أو قادرا على تحصليه ..... الخ (ا)

<sup>(</sup>١) الخانية على الهندية :٣,٩٨٦، متقاداز فأوى عثماني:٣٤/١١

# ازدوا جی مسائل میں اطاعت کا ضابطہ (۱)

### نكاح ميں والدين كى اطاعت

(الف) والدین اگراپنی بالغ اولاد کا نکاح ان کی اجازت ومرضی کے بغیر کرنا چاہیں تو کیا اولاد کواطاعت کرناوا جب ہے؟

اس مسئلہ میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ بالغ اولاد کا لکاح والدین ان کی مرضی کے بغیر کرنا درست نہیں ہے، تواس صورت میں اولاد کواپنے والدین کی اطاعت کرنا بھی واجب نہیں ہے ، مثلالڑ کا شادی کرنا نہیں چاہتا ہے ، یا فلاں سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے ، یا فلاں سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے :

"إن ولاية الإيجاب لا تثبت على البالغ العاقل، فلا يزوجه الأب بغير إذنه"(")

(۱) نکاح کے سنن وآ داب ، زوجین کے حقوق ،سسسرالی زندگی کے احکام پر جاری کتاب ''مسنون نکاح'' سے استفادہ کرسکتے ہیں۔

(ب) والدین اگرنابالغ اولاد کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کرناچاہیں تواس مسئلہ میں بھی تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کونابالغ اولاد کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے ،ادراولاد پراس مسئلہ میں والدین کی اطاعت واجب ہے،حضرت عبداللہ ابن

<sup>(</sup>۱) فکاح کے سنن وآ داب، زوجین کے حقوق ، سسسرالی زندگی کے احکام پر ہماری کتاب ''مسنون نکاح'' سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲)بدائعالصنائع۳٫۳۵۷،مواهبالجليل شرح مختصر الخليل ۵٫،۵۰ الحاوي للماوردي ۹۹/۹۹، كشف القناع لبهوتي: ۳۲۹۸/۳

عمرص نے اپنے نابالغ فرزند کا نکاح کیا اور معاملہ حضرت زید بن ثابت قاضی ّ وقت کے یاس آیا تو آپ ص نے اس نکاح کو درست قرار دیا:

"إن ولاية الإيجاب تثبت على الابن قبل بلوغه، فيزوجه الأب بغير إذنه"(")

"إن ابن عمر زوجه ابنه وهو صغير أي:قبل بلوغه فاختصما إلى زيد بن ثابت فأجاز له"(٢)

والدین کوحکم ہے کہ شادی کرتے وقت اولاد کے جذبات کا خیال رکھے اور اولاد کو چاہئے کہ والدین کو صوابدید کوتر جیج چاہئے کہ والدین تک پہنچائیں ،لیکن اپنی خواہش اور رائے پر والدین کی صوابدید کوتر جیج دیں الخے۔ (۳)

# با کرہلڑ کی کا نکاح اور والدین کی اطاعت

(ج) الرحی اگر با کرہ (شوہر نا دیدہ) اورصغیرہ ہوتوبا تفاق فقہاء کرام والدین کوولایت اجبار حاصل ہے کہ والدین کواس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح کرنا جائز ہے، اورلڑکی کووالدین کی اطاعت کرنا واجب ہے: "للانب أنكا جائبكر الصغیرة بغیر رضاها" (۲) آنحضرت سے حضرت عائشہ کا نکاح صدیق اکبرص نے حضرت عائشہ کی اجازت کے بغیر کیا تھا، کیونکہ آپ اس وقت چھسال کی تھیں جس میں اجازت دینے کی صلاحیت بھی عمو ماانسان میں نہیں رہتی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع:۳۵۷٫۳۱کافی لابن عبدالبر:۲۹٫۲۵۱۱الحاوی للماوردی:۹۰٫۷۱لغنی لابن قدامة:۹۸۵۹

<sup>(</sup>۲) سن پیهقی، کتاب النکاح، حدیث غیر ۱۳۸۱۷، نیز دیکھئے: آپ کے مسائل اوران کاحل: ۲را۵ –۵۵ (۳) آپ کے مسائل اوران کاحل: ۲ ر ۵۲، ۵۲ وی محمودیه : ۱۱ ر ۵۲۵،۵۳۰

<sup>(</sup>٣)فتاوىشامى:٣/٩٥١،مواهبالجليل للحطاب:٥٧ ١٥٠،الحاوى للماوردى:٩١،٥٢،المغنى لابن قدامة:٩٨/٩ (٥) صحيح البخاري كتاب النكاح حديث:١٥٣٣

(د) لڑکی اگر با کرہ بالغدہ وتواس صورت میں ائمہ کرام کے دوقول ہیں:

ا ﴾ ائمه ثلاثه کامسلک په ہے کہ والدین بالغه کی رضامندی کے بغیر نکاح کرسکتے ہیں ،

اورار كى كواطاعت كرناواجب بوگا"وأمالبكر الكبيرة فللأب أن يزوجها جبراكالصغيرة" (١)

۲) دوسراقول ائمَه احناف کااورایک روایت امام احمد بن صنبلٌ کی پیه ہے کہ بالغہ کی

رضامندی کےبغیراس کا نکاح درست نہیں ،اور بالغہ کواس مسئلہ میں والدین کی اطاعت

واجب تهين ہے: "أن الاب لايملك انكاح البكرالبالغة بغيررضاها" (٢)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت ابن عباس ؓ کی روایت ہےجس میں آپ ٹاٹیا کی نے فرمایا کہ: ثیبہ عورت اپنی ذات کی زیادہ حق دار ہوتی ہے اس کے ولی کے مقابلہ میں ، اور با کرہ ہے اس کی ذات کے متعلق اجازت لی جائے گی ، اور اس کی اجازت خاموشی ہے:

"الأيم أحق بنفسها من وليها،والبكر تستأذن في نفسها،وإذنحا صماتما"(")

اس حدیث میں آنحضرت ملفاتی نے نبیہاور با کرہ کی نقشیم فرمادی کہ نبیہایی ذات کی حق دارہے کہ ولی اس کی اجا زت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا ہتو اس کامطلب ظاہر ہے کہ با کرہ اپنی ذات کی حقدارنہیں ہے،خواہ وہ بالغہ ہی کیوں نہ ہو،ور نقشیم کا کوئی مطلب نہ

احناف کی دلیل حضرت ابوہریرہ کی حدیث جس میں آنحضرت کا اللہ اللے نے ارشاد فرمایا: ثیبہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا ،اور با کرہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر مہیں کیا جائے گا،صحابہ ث نے یو چھا: یارسول اللہ! با کرہ سے کیسے ا جا زت لیں؟ آپ مُنْظِیِّتُمْ نے فرمایا: اس کی خاموشی ا جا زت ہے:

"لا تنكح الأيم حتى تستأمر،ولا تنكح البكر حتى تستأذن،

(١)الحاوي للحطاب للماوردي : ٩,٥٢،مواهب الجليل للحطاب:٥٣/٥

(٢)بدائع الصنائع :٣٥٨/٣١الاتصاف للماوردي :٨٥٥٨

<sup>(</sup>٣)مسلم أباب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث ٢٤٢١.

قالوايا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال :أن تسكت"(')

الى طرح كى روايت حضرت ابن عباس ظيئه سے مروى ہے: "الأيم أحق بنفسها، من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنحا صماتحا" (٢)

"إن جارية بكرا أتت النبيا فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبيﷺ"(")

ان تمام روایات سے باکرہ بالغہ پر ولایت اجبار نہ ہونا ثابت ہور ہاہے ،ای طرح عقلی دلیل یہ ہے کہ جب باکرہ بالغہ کواپنے مال میں تصرف کاحق عاصل ہے ،کسی اور شخص کواس کے مال میں تصرف کاحق عاصل ہے کہ ذات میں تصرف کاحق عاصل ہوگا ،کسی اور کواس کی مرضی کے بغیراس کی ذات میں تصرف کاحق تصرف کاحق خبیں ہوگا ،کسی اور کواس کی مرضی کے بغیراس کی ذات میں تصرف کاحق خبیں ہوگا ،کیونکہ مال کے مقابلہ میں ذات کی زیادہ اہمیت ہے ، چنا نچہ آدمی ذات کے لئے مال قربان کردیتا ہے :

"إذا بلغت البكر عن عقل ورشد تصرفت في مالها دون إذن أبيها، وليس لأحد التصرف فيه دون إذنها، فمن الأولى تصرفها في بعضها، فلا يكرهها أحد مع رشدها"(")

کاح زندگی کا اہم معاملہ اس بیں اگراس کی مرضی ملحوظ ندرکھی جائے جس کو زندگی گذار نا ہے تو زندگی کا سکون چھن جائے گا ، اس کئے مسئلہ بیں محض والدین کی رضامندی کافی نہیں ہوگی ، البتہ اولاد کو جائے کہ اپنی مرضی کوکسی حد تک والدین کی مرضی کے مطابق

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث تمبر:۲ ۱۵۳

<sup>(</sup>۲)صحيح مسلم، وديث تمبر: ۲۹

<sup>(</sup>۳)سنن ایی داؤد، کتاب النکاح، مدیث تمبر:۲۰۹۲

<sup>(</sup>٣)البحر الرائق لابن نجيم:٣/١٩٣

کرنے کی کوسشنش کریں، چونکہ والدین اولاد کے ق میں خیرخواہ ہی ہوتے ہیں۔ (۱)

### ثیبه کا نکاح اور والدین کی اطاعت

(ھ) ثیبہ (شوہر دیدہ) اگر بالغہ ہوتو بالاتفاق اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے، اوراس صورت میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے: "لو استاذن الثیب فلابد من رضاها بالقبول إذا کانت بالغة" (۲) آنحضرت الثیار نے ارشاد فرمایا: ثیبہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا، اور باکرہ کا نکاح اس کی اجازت کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا، اور باکرہ کا نکاح اس کی اجازت لیں؟ آ کے بغیر نہیں کیا جائے گا، صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! باکرہ سے کیسے اجازت لیں؟ آ بے ناٹی آئیل نے فرمایا: اس کی خاموشی اجازت ہے:

"لاتنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا:يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال :أنتسكت"(٣)

(و) ثیبہ اگر صغیرہ ہے تو اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں: (۱) احناف،
مالکیہ، اورایک روایت حنابلہ کی یہ ہے کہ والدین کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ اس کی
مرض کے بغیر تکاح کریں ،اور ثیبہ کواپنے والدین کی اطاعت واجب ہے: "إن الثیب
الصغیرہ لا بحتاج الولی إلی رضاها، بل ین کہ حهما جبرا" (۳) شوافع اور حنابلہ کی ایک
رائے کے مطابق ثیبہ بالغہ پرولایت اجبار حاصل نہیں ہے، اس کی رضامندی کے
بغیر تکاح کرنا درست نہیں ہے، تو ثیبہ کا والدین کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے: "إن
الثیب الصغیرہ لو نیس لأحد من أولیائها أن یزوجها إلا بعد بلوغها وإذنها "شوافع نے ثیبہ
صغیرہ کو ثیبہ گبیرہ پرقیاس کیا ہے، جو تکم اسکا ہے وہی حکم ثیبہ صغیرہ کا ہے، اور ثیبہ کے
صغیرہ کو ثیبہ گبیرہ پرقیاس کیا ہے، جو تکم اسکا ہے وہی حکم ثیبہ صغیرہ کا ہے، اور ثیبہ کے

<sup>(</sup>۱) نیزد یکھئے: آپ کے مسائل اوران کاحل:۲۸۲۸

<sup>(</sup>۲)بنایة شرح الهدایة ۵٫۵٪، بلغه السالک للصاوی ۲۲۷٫۲۱، الحاوی للماوردی:۹۹/۹، المغنی لاین قدامة:۱۹/۳۰۹(۳)صحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیث تمبر:۲۳۵۱

<sup>(</sup>٣)الحاوى للماوردي:٩٦/٩

متعلق جواحادیث او پرمذ کور بین انهین عام رکھاہیے که وه صغیره اور گبیره دونوں کوشامل بین:

"لاتنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يارسول الله! وكيف إذنحا؟ قال: أنتسكت "(أ)

اوراحناف نے ٹیبہ صغیرہ کو ہا کرہ صغیرہ کے حکم میں رکھا ہے کہ صغر( کم ٹی کی وجہ سے ) کی وجہ سے بس طرح ہا کرہ صغیرہ کو والدین کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح ثیبہ صغیرہ کو جہسے والدین کی اطاعت ضروری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات اس باب میں بھی سرا پااعتدال کا نمونہ ہیں، الغ لڑکالڑکی گرچہ ازخود برابرخاندان میں نکاح کرسکتے ہیں، مگرساری دنیا گواہ ہے، اعداد وشار بتلاتے ہیں کہ لومیرج (اپنی پہندکا نکاح) ۹۹ فیصدنا کام ہیں، اولاد نا پختہ مزاح، کم تجربہ کارفلم کی دنیا میں سونچتی ہیں، فیلڈ اور زمین حقائق کا اندازہ نہیں ہوتا، اپنی مرضی یاعشق سے شادی کرنے کے بعد دونوں طرف کے خاندانوں کا تعاون نہیں ہوتا، دادیہال، نانیہال کے خاندانوں میں بدمزگی ودوریاں رہتی ہیں، نانی دادی کی نگرانی نصیب نہیں ہوتی، خاندان کی ساری کڑیاں جوئی نہیں ہیں،خود دونوں پر وقتی جنون سوار رہتا ہے ساج وخاندان کا سہار، لے لگامی، ظلم وستم سم دونوں کورو کئے والا کوئی د باؤ نہیں رہتا، دونوں طرف کی محبتوں اوراندیشوں سے آزاد ہو کرزندگی گزارتے ہیں۔

اسی طرح مال باپ کوبھی چاہئے کہ زندگی اتار چڑھاؤ ، انسانی مزاج کا فرق ، دین اسلام کی ہدایات سے انہیں آگاہ کریں ، ان کی رائے کے خلاف ہرگز نکاح نہ کریں ، ورنہ لڑکیوں پر طلاق وخلع کا داغ لگ جاتا ہے ، پہلا نکاح ہی رسومات نے مشکل کردیا دوسرا نکاح مزید مشکل ، اگران کی پسند اسلامی اصول کے مطابق ہے توجھن اس کئے نہ تھکرادیا جائے توجم نے کیوں انتخاب کیا ، سماج میں ہمارا نام بدنام ہوگاہ غیرہ انا کا مسئلہ نہ بنایا

اصحیح بخاری، کتاب النکاح، مدیر نمبر:۲ ۱۵۳۱

#### والدین نکاح ہے منع کریں تو؟

اس سلسله بین فقه حنفی ، الکی ، اور شافعی بین کوئی صریح جزیز بیمین بل سکا ، البت فقه حنبلی کتاب "شرح منتهی الا وادات " بین لکھا ہے کہ والدین اگر تکاح سے منع کریں ، جبکہ تکاح نہ کرنے کی صورت بین گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو والدین کی اطاعت اس مسئلہ میں کرنا واجب نہیں ہے ، اور والدین کومنع کرنے کاحق بھی نہیں ہے ، بلکہ والدین کو چاہئے کہ اولاد کی پاکدامنی میں تعاون کریں ، البتہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتو والدین کی اطاعت کرنا چاہئے ، چنا نچے حضرت امام احدین منبل کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایک باندی جس سے میری ضرورت بشریہ پوری ہوتی ہے ، اور میری والدہ اسے فروخت کرنے کا حکم و روزی ہے ، آپ نے دریافت کیا کہ: کیا فروخت کردینے سے مہبس گناہ میں مبتلا ہونے کا نوف ہے ؟ اس شخص نے کہا: پال ایمی مہبس اپنے والدہ کی بات مانے کی اجازت نہیں ہے : "ان خفت علی نفسك فلبس کا ذلك " ( ا ) چونکہ گناہ سے جب کا حکم حکم الی ہے ، اور تکاح نہ کرنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی ہے ، اور تکاح نہ کرنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی ہے ، اور تکاح نہ کرنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی ہے ، اور تکاح نے کرنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی میں ہوگی۔ مبتل ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی میں دونل ہوکر اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ مبتلہ ہونے کا اندیشہ ہے جب کا حکم حکم الی کا حکم میں دیں دیا ہوکر اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ مبتلہ ہوئی معصیة الدخالت " کے حت میں داخل ہوکر اطاعت واجب نہیں ہوگی۔

# اگروالدین شادی پرتعلیم کوترجیج دیس

خلاصہ اگر والدین نکاح نے منع کریں ، جبکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ والدین کو چاہئے کہ نکاح کرکے اولاد کو گناہ سے بجائے ۔حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آل حضرت منافی آیا نے فرمایا:

" مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ

(174)

يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمَّا، فَإِثْمًا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ ''

'' جب اولاد بالغ ہوجائے تو دالدین ان کے نکاح سے آئکھیں بند کئے رکھیں ( نکاح نہ کرنے کی صورت میں ) اولادا گرکسی غلطی ( زنا ) کی مرتکب ہوتو الدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے''(ا)

اگروالدین منع کریں تو بالغ لڑ کالڑ کی اپنا نکاح خود کرسکتے ہیں، بشرطیکہ دونوں ہم سرادر کفومیں انتخاف کر کے نکاح کریں۔

# ا گروالدین نکاح پراصرار کریں؟

لڑکا ابھی تعلیم حاصل کررہا ہے اور والدین نکاح پر اصرار کررہے ہیں توبید دیکھا جائے اگر لڑکے کو معصیت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہیں ہے اور نکاح کے بعد تحصیل علم میں رکاوٹ کا ظن غالب ہے اور والدین کو ایسی کوئی سخت ضرورت در پیش نہیں ہے تو ذکاح کومؤخر کرسکتا ہے ، اور اگر والدین فقط ذکاح پر اصرار کررہے ہیں ، رخصتی پر نہیں تو ذکاح کرلے ، رخصتی کومؤخر کرلے ۔ (۲)

# تكاح بين باپ كى اطاعت يامال كى؟

زوجین میں جدائیگی ہوگئی دونوں الگ رہتے ہیں اور باپ لڑکے کا لکاح کرانا چاہتے ہیں جبکہ مال اس رشتہ سے راضی نہ ہوتو لڑکے کو چاہئے کہ باپ کی اطاعت کرے، ذکاح کرلے؛ البتہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کو ہاتی رکھے۔ (۳)

# ساس کی خدمت بیوی کی اخلاق ذ مه داری

ہے جے کے شرعاعورت کے ذیمہ ساس کی خدمت واجب نہیں ھے ب<sup>ائ</sup>یکن اخلاق طور

<sup>(</sup>١) شعب الايمان، حقوق الأولاد والأهلين، حديث: ٨٢٩٩

<sup>(</sup>۲) مستفاد: فآوی محمودیه:۱۱۱ ۵۲۲ (۳) فآوی محمودیه:۱۱۱ ۵۲۴

پرعورت کواس بات کاخیال رکھناچاہئے کہ وہ اس کے شوہر کی ماں ہے توجس طرح اپنی مال کی در احت کا خیال رکھناچاہئے کہ وہ اس کی خدمت اور ان کوراحت پہنچا نااس کی خدمت اور ان کوراحت پہنچا نااس کی اخلاقی ذیدواری میں شامل ہے

وحقه عليها أن تطيعه في كل في كل مباح يأمرها به، ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية " (')

## نکاح کے بعد والدین کی خدمت

بیوی شوہر کو چاہئے کہ دونوں کے والدین کی قدر کریں، ضروریات کا خیال رکھیں،
یاریوں اور نا گواریوں میں ساتھ دیں، کمزورں کی وجہ سے ہمیں بھی روزی ملے گ،
بڑھا پنے میں اللہ تعالی انہمیں بھی غدمت گذار اولا ددے گا، شکر کرنا چاہئے کہ ہم اس حالت میں بیں کہ دوسروں کی غدمت کرسکتے ہیں، ہم کیا کرسکتے ہیں اگر قادر مطلق ہمیں لاچار مجبور بنادیت، زندگی کے آنے والے دن کیسے رہیں گے، اس کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے، دولت کسی سے چمٹی نہیں رہتی، صحت ڈھل ہی جاتی ہے، خدا کی طرف کب بلاوا آجائے، چند روزہ زندگی میں پھھ بھلے کام کرلیں، بڑھا یا میں جسمانی، عقلی صلاحیتیں کمزور ہموجاتی ہیں "
من نعمرہ ننگسہ فی المخلق " جلد عضہ، چھوٹی باتوں پر گرمی، ایک بات کو بار بار دہرانا، امراض اعذا بڑھ جاتے ہیں، خدام کو بہت صبرو تحل سے کام لینا چاہئے۔

لڑ کیاں عموما شوہر کے گھر پر رہتی ہیں، جیسے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بھائیوں کی ہیویاں ان کے والدین کی جی جان سے خدمت کریں ( گرچہ قانونا ضروری نہیں) ایسے ہی شوہر کے بہنوں کی تمنا بھی ہے، ایک ماں اور باپ کئیں لڑ کوں لڑکیوں کی عمر بھر ہر طرح خدمت کر لیتے ہیں؛ مگر بیسب مل کربھی بڑھا ہے میں سنجال نہیں پاتے ، اتنا ضرور ہے کہ اگر بیوی بھی راضی ہو، ما لک نے صلاحیت وصحت سے نواز اہو، والدین ، اتنا ضرور ہے کہ اگر بیوی بھی راضی ہو، ما لک نے صلاحیت وصحت سے نواز اہو، والدین

(۱) شامی: ۷/ ۳۸۸، زکریا) ( دیکھئے : فناوی محمودیہ : ڈائھیل، کتاب النوازل ۱۳۳۸)

بھی سا تھ رہنا جاہتے ہوں تو اس انمول وولت کونہیں کھودینا جاہئے، وریہ سب بھائی بہن مل کرمشورہ کریں، بھائیوں کو اختیار، قوت،میراث کاحصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہنوں سے زیاده عطافر مایا ہے، بیویاں اگرراضی نه ہوتب بھی انہیں باری پاری تو خدمت کی ذرمہ داری ضرورلینا چاہئے، بڑی بےشری کی بات ہے کہ بیٹا ہونے کا واسطہ دے کرمیراث کا شعری حصہ بورا وصول کرلیا جائے ،مگران کی خدمت میں حصہ لیتے وقت لا پر واہی اور لیے حسی کا مظاہرہ ہو،صحت مند، صاحب مال والدین کی خدمت آسان ہم ، مسئلہ تو بوڑ ھے کمزور والدین کاہے، قرآن کریم بھی اس نوعیت کو بالخصوص ذکر کرتا ہے "إِمّا يَتِلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ البرله اورصاحب مولائے كريم سے آخرت میں لینا ہے، یقین ہے کہ وہ نیکی کوضائع نہیں کرتے، "اِنٹی لَا أُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلِ "تو سمسی کی نا قدری کا کیاشکوہ، خاندان کے بڑوں کی قربانیاں احسانات اورخوبیوں کو دیکھا عائے ، واقعی ان کا ساتھ رہنا حجھوٹے بچوں کے لئے تربیت اور مکمل گھر کانمونہ ہوتا ہے ، مصیبتوں میں ان کی دعائیں اور تجربات ڈھارس بندھتے ہیں، ان کاسایہ اٹھنے کے بعد ان کی نعمت کا ضرور احساس ہوگا،عضہ اور نفرت کا جواب عضہ اور نفرت اگر دیا جائے تو معاملہ اور بڑھ جاتا ہے ، سلحجنے کے بجائے الجھے سلگنے لگتے ہیں ، لائن سے رکھی ماچس کی تیلیوں میں جب آ گ لگ جائے تو کسی ایک تیلی کا پیچھے ہوجا نامزید نقصان کورو کتا ہے، بہوؤں کو چاہئے کہ ہررات سب بھلا کرنیا دن شروع کریں، پچھلی بدکلامیاں، بدتمیزیاں بار باریاد کر کے دکھی کرنے کا کیا فائدہ ، فریقوں کے جھگڑے میں ایک کا اپنے اندر تبدیلی بیدا کرنا آ دھے جھگڑے کوختم کر دیتا ہے ، شوہر مال باپ کو بے تکلف روک ٹوک نہیں کرسکتا نه چی برسر عام بیوی کی حمایت کرسکتا ہے ، مگر تنہائیوں میں احسانات ، اضافی خدمات کوسراہتاہے،موجودہ زمانے ہیں ہیو یوں کاساس سسسر کے ساتھ رہنا ہی بڑے حبركى بات ميں بال ميں بال مدملائي جائے ، ان كے تجربات سے فائدہ المحانا الك بات ہے، ان کی بے جامدا خلت، ہبوی شوہر کے ہرمسئلہ میں بے حداصرار کرنا بہت غلط بات

-4

ساس سسسر کوبھی جاہئے کہ سوائے خدا کے کسی سے امید نہ ہو، تو قع کے پورا نہ ہونے پرشکایتوں کا سلسلہ شروع ہوجا تاہے، ہرآنے والے دلہن پر ایک ساتھ شوہر، اولاد ،گھریلو کام کاج ،مہمان نوازی ،ساس سسسرتبھی دیور ، نند کابوجھ پڑ جاتا ہے ، وہ بھی نا تجربہ کار پہلے زیانے کے مقابلہ میں تمزور ہوتی ہے محبتوں ، لاڈلوں کی گوداسکول مدرسہ کی زندگی ہے آئی ہے،نصیحت ، تنہا ئیوں میں ہوتی ہے ،خوبیوں کوسرا ہنا جا ہئے، ا کرام اور شفقت سے گھراورزندگی ، شوہراور بچول کوسنجا لنے کے گربتلانے جاہئے، نہ دوبیٹول کی صلاحیت وصحت عقل وقسمت ایک جبیسی ہوتی ہے، نہ دو بہووں کی ، جوجتنا کرسکتا ہے اتنی ذ مہ داری سونپی جائے ،گھریلو کا کاج اور اپنے مخصوص مزاج سے کرنے کو اتنی اہمیت نه دیں کہ بیٹے کی زندگی اجیرن ہوجائے ،اس کی تنہائیاں بےسکون بن جائے ،سب بیٹوں کا ایک حجمت کے نتیجے ایک چو لیے سے گذربسر ضروری نہیں ،ضرورت پڑنے پر خادمہ رکھ لینامعیوب نہیں ، بہو پراعتاد کریں ، انہیں ذمہ دار مجھیں ، بڑھا بے بی*ں ، زندگی کے آخر*ی دنول میں اپنی آخرت، اللہ سے ملاقات کی تیاری وغیرہ میں اپنے ذہن ور ماغ ، جلوت مجلس کی توانا ئیاں صرف کریں ، ایک مزاج کی دوسگی بہنیں ، یا دوحقیقی بھائی نہیں ہوا کرتے ،ہم کسی کواینے سوفیصد مزاج سے یکسال بنانے میں نئے بکھیڑے نہ یالیں ، وہ بھی سسی کی بیٹی ہے،سب بچھ قربان کر کے صرف اللہ کے نام پر ہمارے یاس آئی ہے،غلطی ہونے پرفورا معاف کر کے رشتہ جوڑ لیں ، دل ہلکا کرکیں ،نفس وشیطان گھروں کوتوڑ نے میں مدد کرتے ہیں، بہو کے خاندان اور اس کی عزت کوعزت کواپنی عزت محجیں، الگ گروپ نه شمار کریں ، ایک رشتے کی تلخیاں دوسرے رشتہ اور اس کی عزت کواپنی عزت تستمجھیں ، الگ گروب نہ شمار کرلیں ، ایک رشتے کی تلخیاں دوسرے رشتہ پر ظاہر ہونے نہ دے، چولہاا لگ کرنا ہوتومجیت یہار سے علحد ہ کریں ،صدن صدی سے تعلقات **ٹوشگوار** ہونا چاہئے، ہرگز ماں باپ کاطعنہ نہ دیا جائے ، کم از کم نسلوں میں دلی دوریاں چھوڑ کرنہ مریں ، ضرورآپ کاحق سب ہے زیادہ ہے مگرخدا نہ بنئے۔

# باپ کابیٹی یابہو سےجسمانی خدمت لینا

یہ معاملہ مہمت نا زک ہے ، اگر لڑکی کے پیر دباتے وقت باپ کے ول میں "نعو ذ بالله" شہوت بیدا ہوجائے تولڑ کی کی مال اس کے باپ پر حرام ہوجائے گی، اس لئے اس بين احتياط لازم هم "وكما تئبت حرمة المصاهرة بالوط تئبت بالمس الخ... (١) یہی مسئلہ جوان بہو سے خدمت لینے کا ہے ، دوران خدمت شہوت پیدا ہوجائے تو بہو اینے شہر پر حمرام ہوجائے گی ،اس لئے بہو سے جسمانی خدمت ہرگزیدنی جائے کہ اس میں سخت فتنه کلاندیشہ ہے ، اور فی زمانہ ایسے بہت سے واقعات سنے کو ملتے ہیں ؛ للہذا احتراز بہترے(۲)

اس مسئلہ کے شرائط وتفصیلات بڑی کتابوں میں لکھے گئے ہیں علماء کرام کو سیج صورتحال بتلا كرمسئله معلوم كياجا سكتاب \_\_

#### والدين كالكاح كرانا

ا گروالدیاوالده میں ہے کوئی اپنی اولاد کواینے نکاح کاحکم کریں مثلاوالد نے والدہ کے انتقال کے بعد زکاح ثانی کاحکم دیا تو کیااولا دیراطاعت واجب ہے؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں :

ا ﴾ ائمه ثلاثه کے نز دیک پیچکم ماننا واجب ہے ، یہی ایک قول احناف کا بھی ہے : "إنهيلزم الرجل اعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح" (س)

۲) دوسرا قول احناف کے نز دیک یہ ہے کہ و الدین کی اطاعت اس مسئلہ میں واجب تهيل بير\_"لا يجبعلى الولد تزويج والده وهو المقدم" (٣) اتمه ثلاثه كي وليل یہ ہے کہ نکاح نفقہ میں داخل ہے ،جس طرح بوقت ضرورت والدین کے نفقہ کاا نتظام کرنا

(۲)مستفاد کتاب النوازل:۱۳۸۸ ۱۳۸ سا (۱)ئائارخانية:٣١ر٥٣،زكرما

٣) المغنى لابن قدامة ١١١ه ٣٤٩، زللرافعي عبد الكريم بن عبد العزيز: ١١١٥، دار الكتب العلمية، (۳)فتاوی شامی:۳۳۴/۵ بيروت،مواهب الجليل للحطاب: ٥٨٢/٥

ضروری ہے ای طرح نکاح کرنا بھی ضروری ہے ، نفقہ نہ ہونے بیں جس طرح ضرر کا امکان ہے اسی طرح نکاح نہ ہونے سے ضرر کا امکان ہے۔

"إن الزواج من تمام الكفاية، فهو من النفقة، أشبه القوة، وقد يلحق الضرر بفقد الزواج"(")

موجودہ حالات میں بعض مرتبہ ادھیر عمر میں بیوی کا انتقال ہوجاتا ہے جبکہ شوہر ابھی جواں سال ہے یا تکاح کا تقاضا رکھتا ہے، یا خدمت کا مختاج ہے توادلادخواہ کتی ہی فرمانبردارہ وبعض امور کی انجام دہی ان سے بھی مشکل ہوتی ہے، اس لئے اولاد کو چاہئے مناسب رشتہ کا انتظام کردیں یا کم از کم اگر والدخود سے نکاح کرلیں تو اسے عیب نہ سمجھ، اور والد کی بیوی کے ساتھ سوتیلے بن کے اظہار سے اجتناب کریں ، نہ ہی سوتیلی مال کو میراث سے محروم کرنے کی کوسٹس کریں ورنہ بعض مرتبہ معاشرہ کے عیب کی وجہ میراث سے محروم کرنے کی کوسٹس کریں ورنہ بعض مرتبہ معاشرہ کے عیب کی وجہ سے آدمی تکاح برزنا کو ترجیح و بینے لگتا ہے، جس کا وبال پورے معاشرہ پر اور خود اولاد کی شرمندگی کا سبب بنے گی۔

موجودہ زمانے کی بے حیائی ؛ بلکہ ہوسنا کی کی وجہ سے بہت سے ایسے واقعات رونما ہو ہی رہے بہت سے ایسے واقعات رونما ہو ہی رہے بین بس میں بوڑھے باپ نے بہویا دیگر افراد خانہ سے ایسی حرکت کردی جس سے بیوی خود شوہر پر حرام ہوجاتی ہے ، ساری ساتی نزاکتوں کوسامنے رکھ کرکسی ماہر عالم وین سے مفصل مشاروت کے بعدیہ قدم الحھایا جاسکتا ہے۔

فقہاء نے جس طرح ضرورت مند باپ کے نکاح کے مسئلہ پر بحث کی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مسئلہ پر بحث کی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ اگر کسی کی مال مطلقہ یا بیوہ ہوجائے اور انہیں نکاح کی ضرورت ہو؛ لیکن وہ کسی سبب سے اس کا اظہار اپنی اولا دیا خاندان کے کسی فرد سے نہ کرے تو خاندان کے افر او اور اولا دکوچاہئے کہ وہ ان کی عفت وعصمت کی حفاظت کی خاطران کا نکاح ان سے یو چھ کردے اور اگروہ خود اظہار کردے کہ انہیں نکاح کی ضرورت

<sup>(</sup>۱) حاشیه علی الخرشی للعدوی ۵/۲۲۷، دارکتب العثمیه ، بیروت

(17)

يَ يَوْ يَهِرَكُونَى مُسَلَمُ بِينَ، "أَمَّ الأَمْ فَإِنْ إِعْفَافِهَا إِنْمَاهُو تَزُويِجُهَا إِذَا طَلَبَتَ ذَلَكَ (ا) البَتْهُ مَالَ كَنْ مُسَلَمُ بِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنْ إِعْفَافِهَا إِنْمَاهُو تَزُويِجُهَا إِذَا لَا بَكُوالُ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الولِد إِذَ لَمْ تَكُنْ مَتَزُوجَةً الأَنْهَا عَلَى الولِد إِذَا لَهُ عَلَى الولِد إِنْ اللَّهُ عَلَى الولِد إِذَا لَهُ الْهُ عَلَى الْوَلِدِ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْوَلِدُ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْوَلِدُ الْمُ عَلَى الْوَلِدُ إِنْ الْمُعْلَى الْوَلِدُ الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُلِودِ عُنْ الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمُؤْولُودِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ عَلَى الْوَلِدُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ عَلَى الْوَلِدُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَالِقُلِقُلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُولِ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِينَالِ

# والدكا كرايا ہوا ذكاح فسخ ہوسكتاہے؟

جس لڑکی کا نکاح قبل البلوغ والد نے کرایا ہے ، اس کو بعد البلوغ لڑکی نشخ نہیں کراسکتی بشرطیکہ باپ کا آوارہ فاسق اورلڑ کی پر نامہر بان ہونا پہلے سے مشاہد نہ ہو:

"قال في اللر المختار الزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفوء إن كان الولي المزوج بنفسه أبا أو جدا إلى قوله لم يعرف منهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وإن عرف لا يصح النكاح اتفاقا" (٣)

البتہ اگر باپ فاسق وآ وارہ اورلڑ کی سے بے خبر ہوتو اس نکاح کو بعد بلوغ فشخ کرانے کا اختیار بہتا ہے، نیزاگر باپ اورلڑ کی دونوں نیک صالح آدمی ہیں اورجس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے اس نے اپنے فسق کو چھپا یا اوران کو دھوکہ دے کراپنے کو نیک صالح ظاہر کیا ہے، بھر بعد نکاح معلوم ہوا کہ وہ شخص فاسق و فاجر ہے تو اب لڑکی اور اس کے والد دونوں کو اختیار ہے کہ ہذریعہ حاکم مسلم نکاح فسخ کرادیں۔

"قال الشامي: نقلا عن فتح القدير وفي النوازل: لو زوج ابنته الصغيرة من ينكرأنه يشرب المسكر فإذا هو مد من له، وقالت: لا أرضى بالنكاح أي بعدما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب يشربه وكان غلبة أهل بينه صالحين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفوا" (٣))

<sup>(</sup>١)المغنى لابن قدامه، كتاب النفقات:٢١٢/٨

<sup>(</sup>٢)البحر الرائق٢٢/٣، باب النفقة (٢)الدرالمختارمع الرد، باب الولي

<sup>(</sup>٣)شامى، باب الولى، ١٢١٨، امداد المفتيين: ٢٣٥/٢

(ITT)

اور مفتی کفایت الله صاحب فرماتے ہیں:

''اگر ہاپ نے بے خبری میں اپنی لڑکی کا نکاح بدچلن اور آ دارہ شخص سے کر دیا ، اور لڑکی اس کے پاس جانانہیں چاہتی تو وہ بذریعہ عدالت اپنا نکاح نسخ کراسکتی ہے''۔(۱)

بالغه کا لکاح باپ کی مرضی کے بغیر

عاقلہ اور بالغہ عورت (باپ کی مرضی کے خلاف) اپنے کفومیں مہر مثل سے زیادہ مہر پر عقد کر لے تو یہ عقد جائز ہوجائے گا، مگریہ عورت اگر بلاد جہ شرعی باپ کے خلاف مرضی کا کا کہ کا میں کہ بلاد جہ شرعی باپ کے خلاف مرضی کا کا کہ کرتی ہے تو گئہگار ہوگی اول تو باپ کو بلاد جہ ناراض کرنا گناہ ہے ، اور پھر بلاا جازت ولی نکاح کرنا بھی بے حیائی اور گناہ سے خالی نہیں ، اگر چہ نکاح درست وضیح ہوجا تا ہے:

"كما يظهرمن,وايات!لحديثالمانعةعن الزوج بلا إذن ولي وصرح بالكراهة في رد المحتار"(٢)

### بیٹے کی بیوی کوشہوت سے چھونا

باپ نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کوشہوت سے چھودیا یا بوسہ دیا تو بیلڑ کی اپنے خاوند پر (ہمیشہ کے لئے) حرام ہوجائے گی، البتہ بیلڑ کی دوسری جگہاں وقت تک تکاح نہیں کرسکتی جب تک کہ خاوند چھوڑ نہ دے، یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھ کوچھوڑ دیا ہے اورا گروہ چھوڑ نے پر راضی نہ ہوتولڑ کی کواختیار ہے کہ عدالت موجودہ کے ذریعہ سے یا پنچایت وغیرہ کے ذریعہ سے اس کوچھوڑ نے پر مجبور کرے، اورا گرخاوند نے لڑکی کے بیان کی تصدیق نہیں کی تو پھر حاکم اسے چھوڑ نے پر مجبور نہیں کرسکتا۔

"وفيأماليأبي يوسف امرأة قبلت ابن زوجها وقالت: كانت عن شهوة إن كذبها بالزوجلايفرق بينهما ولو صدقها أنه عن شهوة وقت الفرقة الخ"(٣)

<sup>(</sup>۱) امداد المفتین: ۲ / ۳۲۰ (۲) خلاصة الفتاوی: ۲ / ۱۰

<sup>(</sup>۳) خلاصة الفيّاوي٢ / ١٠

(1997)

"وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لايحل لها التزوج بأخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، وقال الشامي :وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة، ثم قال :والمتاركة لا تحقق إلا بالقول إن كانت مدخولا بحا"(")

# ہیوی اور والدین می*ں کس کاحق مقدم ہے*؟

شریعت میں والدین کا حق اولاد پر بہت اہم ہے ،کیکن میاں ہیوی کا ایک دوسرے پر شرعاً حق ہے،اگروالدین اور شوہریا والدین اور بیوی کے حق میں تعارض ہوجائے توکس کاحق مقدم رکھاجائے؟

(الف) سی عورت کواسے والدین ایک حکم کریں اوراس کا شوہراس کے خلاف کا حکم کرے تو یہ عورت کس کا حکم مانے ؟اس صورت میں ہوی کو چاہئے کہ شوہر کے حکم کومقدم رکھے اوراس کی اطاعت کرے ،حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا لیار سی کا حق سب سے نیارہ ول اللہ کا لیارہ ہے؟ آپ کا لیارہ نے فرمایا:اس کے شوہر کا حق ا۔ "آی الناس اعظم حقاً علی المراق؟ قال زوجها" اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے حکم کومقدم رکھے، جب شوہر کے حق کواس قدراجم شارکیا گیا کہ اگر کسی کا سجدہ درست ہوتا تو شوہر کا ہوتا تو اسکے حکم پر کسی کے حکم کر ججے نددے، بشرطیکہ وہ حکم شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔

(ب) کسی شخص کی بیوی اوراسکے والدین کے حکم میں تعارض ہوجائے تو کس کے حق وحکم کو مقدم رکھے؟ مثلا بیوی ایک بات کا تقاضا کرے جبکہ والدین اسکے خلاف کا تقاضا کرے جبکہ والدین اسکے خلاف کا تقاضا کر ہے ہوں تو کس کوتر جیج دے؟ اس صورت میں آپ کا آپائی ہے فرمایا کہ: آدمی اینے والدین کے حکم کومقدم رکھے۔"أي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال: أمه" (۲)

<sup>(</sup>۱) شامی، باب المحربات: ۲ ر ۹۰ ۲، ایداد انمفتیین: ۲ ر ۲۵ ۲۸

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء ١٥٠٨ ١٣ ١٥ مديث تمبر ١٣٨١ ١٩١٨

(127)

ظاہر ہے جب جریج راہب نے والدہ کے حکم کے مقابلہ میں نماز کوترجیج ویا تواللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی بھر ہیوی کوترجیج وینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہ جاتا ہے،اولاد کو چاہئے کہ شادی کے بعد والدین حقوق وحکم کو مقدم رکھیں ،بشر طبکہ وہ حکم خلاف شرع نہ ہواور حقوق العباد میں ہے کئی کے حق میں کوتا ہی یا کمی کا حکم نہولیکن اس کا مطلب ہرگز یہ ہواور حقوق العباد میں سے کسی کے حق میں کوتا ہی یا کمی کا حکم نہولیکن اس کا مطلب ہرگز یہ ہیں کہ مال کی محبت میں ظلم کرے ، بلکہ اطاعت والدین کی کرتے ہوئے ہوئی کی تنہائیوں میں دلجوئی کرے (۱)

### شوہریاوالدین کی خدمت

بیوی کو چاہئے کہ شوہر اور والدین میں سے حتی الوسع کسی کی نافر مانی نہ کرے ؛لیکن اگرایسی صورت بیش آ جائے کہ ان میں سے کسی ایک کی تغمیل ہی کی جاسکتی تو بیوی کے لئے شوہر کاحق مقدم ہے (اور ڈکاح کے بعد توعورت کاامیر شوہر ہی ہوتا ہے ):

ولوكنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله". (٢)

(۳) والدین سے بصدادب معذرت کرلیا کریں، جولڑ کیاں شوہر کے مقابلے میں والدین کے علم کوفو قیت ویتی ہیں وہ اپنے گھر کبھی سکون سے آباؤ ہیں ہوسکتیں۔ (۳) جنت والدین کے قدمول کے نیچے ہے، یعنی ان کی خدمت کرنااور راضی رکھنالازم ہے ، یہ بھی صحیح ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے ، لہٰذا شادی کے بعد اگر والدین جائز کاموں میں شوہر کی فرمان برداری سے روکیں توان کوخی نہیں اور ایسی حالت میں لڑکی کو کاموں میں شوہر کی فرمان برداری سے روکیں توان کوخی نہیں اور ایسی حالت میں لڑکی کو ان کی اطاعت بھی لازم نہیں ، والدین اور شوہر سب کا ہی احترام لازم ہے اور ناحق بات کسی کی ماننا جائز نہیں ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ میکہ میں اندھی محبت کرنے والی ماں ملتی ہے، جب کہ سسسرال

(۱) نيز ديکھئے کتاب النوازل:۱۵ برا۱۳ 💎 (۲) رواہ احمدومشکوۃ ص: ۲۸۳

<sup>(</sup>٣) آپ کےمسائل اوران کاحل: ۸۱۱۸ ۵، فناوی دارالعلوم دیوبند:۱۷۲ ۸ ۵۱۲

میں ذمہ داریاں پوری کرنے پر مقام ملتا ہے ، سکی مال کا گھر ذمہ داریاں سکھنے کے لئے ہے، امال ساس کا گھرذ مہداریاں نبھانے کے لئے ہے، پروردگارعالم نے کسی کو یکساں، ایک مزاج کانہیں بنایا مختلف مزاجوں کونجھائے بغیر کوئی انسانی ساج نہیں چل سکتا

والدين كاصغير هلركي كامهرلينا

ا گروالدین اپنی صغیره لڑکی کا نکاح کردیں اوراس کامہراینے قبصه بیں رکھنا جا ہیں تو کیالڑ کی کومنع کرنے کاحق حاصل ہے؟ یا والدین کی اطاعت پرخاموش رہنا واجب

اس مسئلہ میں تمام فقہاء کرام کاا تفاق ہے کہ والدا پنے صغیر ولڑ کی کامہرا پنے قبضہ میں ر کھے گاا دراس میں لڑکی کی ا جازت بھی ضروری نہیں ہے، البتہ والد کے ذیمہ ہے مہر لینے کے بعداس کی حفاظت کرے، جب بالغہ ہوجائے تواس کے حوالے کردے: ''ان للام قبض المهراذاكانت وصية "(ا)

# والدين كاايني بالغهلزكي كامهرلينا

بالغهار كى كى دوصورتيں ہيں: (١) بالغه با كره (٢) بالغه ثيبه

ا گرلژ کی بالغه ثبیبه بموتو اس صورت میں تمام فقهاء کرام کاا تفاق ہے کہاڑ کی کی اجازت کے بغیراس کا مہرلینا والدکے لئے درست نہیں ہے، چونکہ اولاد بالغ ہونے کے بعدوہ خود اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں کسی اور کوان کے مال پران کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہےخواہ وہ والد ہی کیوں نہ ہو،اورا گروالدلینا چاہے تو بالغہ کو رو کنے کاحق حاصل ہے ، اس میں وہ والد کی نا فرمان شارنہیں ہوگی: "أن الثیب البالغة حق قبضالمهرلهادون غيرها"(٢)

(۱)فتاوی شامی:۳۱۳/۱۳۱۸الفتح الربانی للبنانی فقه مالکی:۹۹/۱۳،دارالکتب العلمیة، بیروت، روضة الطالبين للتووى:٩٣٣/٥) الممتع للتنوخي:١٤٣/٥

(٢)فتاوي شامي:٣١٣/٣،الفتح الرباني للبناني:٩٩/٣، روضة الطالبين للنووي:٥٩ ۲۵۳۸، الانصاف للمرداوي :۸٫۲۵۳

ا گرلژ کی بالغه با کره ہوتواس میں فقہاء کرام کے دوقول ہیں:

ا ﴾ ما لکیہ ،شوافع ، اور حنابلہ کے راجح قول کے مطابق والد کولڑ کی کی اجازت ك بغير مهركينا ورست مهيس ہے۔"إن الأب لا يملك قبض مهر ابنته البكر الكبيرة إلا بإذنها" (١) اس سے يبته جلا كه مېرلينے كےسلسله ميں والدين كى اطاعت كرنا واجب تہیں ہے، چونکہ والد کو بالغہ کے مال پرولایت حاصل تہیں ہے، اور نہ ہی ولایت ا جبار حاصل ہے،اسلئے مہر لینے کاحق حاصل ٹہیں ہے۔

۲ ) احناف اور حنابلہ کی ایک رائے کے مطابق والد کومہر لینے کا حق ہے ،البتہ ا كرائر كى لينے سے منع كرد ي تولينے كاحق نہيں ہے ۔"إن للاب قبض البكر الكبيرة إلا إذا نهته، فيصح النهي" (٢) اس سے ينته جلا كەمېر لىنے كےسلسلەميں باكره بالغه كووالدكى اطاعت واجب ہے، چونکہ والد کوشفقت حاصل ہے، جب والد کو ولایت اجبار حاصل سے تو مہر لینے کاحق بھی حاصل ہے۔ (m)

# والدکے حکم پر بیوی کوطلاق دینا

الله تعالیٰ نے طلاق کا ختیارم د کودیا ہے کیونکہ آ دمی عقل وسمجھ کے لحاظ سے عورت کی نسبت پختہ ہوتااورا پنے اچھے بُرے کو پہچان کرفیصلہ کرتا ہے ،اورحلال اشیاء میں طلاق سے زیادہ مبغوض کوئی چیزنہیں ہے ،اگر کسی شخص کے والدین اپنے بیٹے کی ہیوی کوطلاق کا حكم كرين تواطاعت واجب ہے يانہيں؟اس مسئلہ بين فقهاء كرام كے جارتول ہيں: ا) فقد حنفی میں دوقول ہیں: والدین اگر طلاق کا حکم کریں تو اطاعت واجب ہے روسرا قول يهب*يح كما طاعت واجب نهيل يه*:"أنه لا تجب طاعة الوالدين في أمرهما بالطلاق" (٣)

(١)الفتح الرباني للبناني:٣/٣١٣/روضة الطالبين للنووي:١٣٣/٥١لانصاف للمرداوي: ۸ ۲۵۳ (۲) فتاوی شامی: ۱۳ ساس (۳) نیزد یکھئے :خیرالفتاوی: ۱۹۸۸ (٤٧)مرقاة المفاتيح ٢٠١١ ١٣١، مشكل الآثار ٣٠٠ ر١٣٧ (ITZ)

۲) فقد مالکی میں ہے کہ طلاق کے حکم پروالدین کی اطاعت واجب ہے: "أنه بخب طاعة الوالدین فی طلاق الزوجة" (۱)

۳) فقہ شافعی میں ہے کہ :اگروالدین بغیر تعنت وزیادتی کے طلاق کا حکم کریں اورلڑ کے کوطلاق دینے کے بعدا پنے متعلق گناہ میں مبتلام و نے کااندیشہ نہ موتو اطاعت کرناوا جب ہے، ورنداطاعت کرناوا جب نہیں ہے:

"أن من الطلاق المندوب أن يأمر به أحد والديه من غير تعنت، ومع عدم خوف فتنة، أو مشقة بطلاقها فيما يظهر "(٢)

") فقہ منبلی میں ہے کہ: اگر والدین طلاق کا حکم کریں تواطاعت واجب نہیں ہے خواہ والدین کا بیحکم انصاف پر مبنی ہو: "أنه لا یجب علی ابن طاعة أبویه ولو کانا عدلین فی طلاق زوجته" (۳) اور الانصاف 'میں ہے کہ والد کا حکم اگر انصاف پر مبنی ہوتو اطاعت واجب ہے۔"یجب الطلاق بشرط ان یکون ابوہ عدلا"البتہ والدہ اگر حکم کرے تواطاعت واجب نہیں ہے۔ (۴)

(۳) حاصل یہ کہ شوافع ، حنابلہ ، اوراحناف کے ایک قول کے مطابق طلاق کے حکم پر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے ، ما لکیہ اوراحناف کے ایک قول کے مطابق اطاعت واجب ہے۔ اطاعت واجب ہے۔

# حضرت اساعیل کااپنی بیوی کوطلاق دینا

حضرت ابراہیم النظیمی النظیمیمی النظیمی النظیمیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظ

(۱) المفهم للقرطبي:۲۱/۲ (۲) تحفة المنهاج ابن حجر هيثمي:۳۳۳/۳

(٣) شرح منتهى الارادات للبهوتي:٣٥ ٣٩٢/٥ (٣)الانصاف للمرداوي:٣٣٠/٨

بسر ہوتا تھا۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے۔للہذا تبھی شکار ملتا اور تبھی نہ ملتا۔ایک مرتبه حضرت اساعیل التکلیکلا شکار کو گئے ہوئے تھے کہ چیھے حضرت ابراجیم التکلیکلاً گھر آئے۔انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے گئی،بس زندگی گزرر ہی ہے۔ کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ بہت تنگی کا دقت گزرر ہاہے۔ بہر حال گزارا ہور ہا ہے۔اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کیے۔حضرت ابراہیم التکنی النے کی کھودیر انتظار کیاادر پھر فرمایا۔احیھامجھےواپس جانا ہے۔ جب تمہارے شوہر آئیں توانہیں میرا سلام کہددینااوران سے کہددینا کہ تنہارے گھر کی چوکھٹ اچھی تہیں ہے،اسے بدل لینا، یه کهه کروه حلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم التکلیکا کی بات یہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اساعیل التکلیکا بھرواپس آئے توان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم التکلیکا کا پورا پیغام سنادیا۔ وہ فرمانے لگے کہوہ تومیرے والدگرامی تھے۔میری ان سے ملا قات تونہیں ہوسکی البتہوہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے،اسے بدل وینا۔ چنا مجد انہوں نے اپنی اس بیوی کوطلاق دے کراہے فارغ کردیا۔ کچھءرصہ کے بعدایک ادرقبیلہ کی لڑ کی کے ساتھ حضرت اسماعیل النیکی لا کی شادی ہوئی۔اب بیر عورت بڑی صابرہ شا کر پھی۔سال دوسال کے بعد حضرت ابراجيم التَلْيَكُلاّ بَهِرتشريف لائے -اب كى بارجھى حضرت اساعيل التَلِيْكِلاّ گھريرموجو دنهيں تنے۔ جنانچے انہوں نے اپنی بہو ہے پوجھا۔ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے گئی کہ میں اللہ کاشکر ادا كرتى ہوں جس نے مجھے اتنا نيك خاوندعطا كرديا، الله تعالى نے مجھے اتنے الجھے اخلاق والا،ا چھے کر دار والا،متقی اور پر ہیز گار اورمحبت کر نے والا خاوند دیا، بیں تو اللہ کاشکر بھی ادا نہیں کرسکتی۔حضرت ابراہیم التکنیکڑ نے پوچھا، کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگیں،رزق تواللہ کے ہاتھ میں ہے جوملتا ہے ہم کھالیتے ہیں اور اللہ کاشکرادا کر لیتے ہیں اور اگرنہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی یا تیں کیں توحضرت ابراہیم التکیلا کا دل خوش ہو گیا۔اورحضرت ابراہیم النکیکٹی نے فرمایا احیصااب میں چلتا ہوں تم اینے خاوند کو

میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہذاتم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کرحضرت ابراہیم التکیٹیلا واپس چلے گئے۔ جب حضرت اساعیل التَكِينَ لا نے پیغام سنا تو وہ ہڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والدگرا می تھے اور وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کتم ایک اچھی ہیوی ہو۔ مجھے تمہاری قدر کرنی ہے اور تحھے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے ۔ پیرحضرت اساعیل القلیکلاً کی وہ بیوی تھیں جوحضرت اساعیل الْتَلْيُعِينٌ ہے حاملہ ہوئیں اوران کی نسل اس عورت ہے آگے چلی: (۱)

اس عورت نے حضرت اسماعیل التلفیکا کی ناشکری کی تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم النکیکلانے نے اپنے بیٹے کوطلاق کاحکم دیا تھا۔

## حضرت ابن عمر رضی الله عنها کااینی بیوی کوطلاق دینا

حمزہ بن عبداللہ بن عمراینے باپ سیدنا عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں :میری ایک ہیوی تھی،جس ہے میں محبت کرتا تھااور (میرے باپ) سیدنا عمر ﷺ اس سے نفرت کرتے تھے۔میرے باپ عمرﷺ نے کہا کہ اس کوطلاق دے دو۔ لیکن میں نے افکار کردیا۔ انہوں نے یہ بات نبی کریم ماللہ آپیج کو بتانی۔ آپ ماللہ آپیج نے مجھے فرمایا :اینے باپ کی فرمانبرداری کرو اور اس کو طلاق دے دو۔ (۲) حضرت عمر ﷺ دورا ندیش آ دمی تھے۔ ان کے پیش نظر بھی ضرور کوئی ایسی وجیتھی کہ انہوں نے اس عورت كوچھوڑ نے كاحكم ديا۔ (٣)

(١)صحيح بخاري، كتاب احاديث الأنبياء، باب يزفون النسلان في المشي، رقم الحديث:

- المعجم الكبير للطبراني،هشام بن حسان عن الحسن عن عمران، حديث ٣٨١٠، علامه ہیتمی فرماتے ہیں :اس کوطبرانی نے نے اوسط میں روایت کیا ہے،اس میں علی بن سعید بن بشیر ہیں ، یے لین ہیں، پیر حافظ ہیں،اس کے بقیدر حال ثقات ہیں
  - (٣) بذل المجهود، كتاب الأدب، باب بر الوالدين:٥٣٩/١٣، دار البشائر الاسلامية

لہذا اگروالدین اپنے بیٹے کواس کی بیوی کے شر سے بچانے کے لیے طلاق کا حکم کریں تو درست ہے، لیکن کسی عذر کے بغیر طلاق کا حکم کرنا درست نہیں مثلاً ماں باپ محض وشمنی یا غلط فہمی کی وجہ سے طلاق کا حکم کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بیوی کو بلا عذر طلاق و بنا اس پرظلم ہے اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے، البتہ مال کے ساتھ نکی فرض ہے اور طلاق کا کہنا نہ مال کے حق میں نکی ہے نہیں بیوی کے تق میں اسلنے الکا یہ حکم جھٹلا یا جاسکتا ہے اور بینا فرمانی شارنہیں ہوگا۔ قال النبی بیوی کے تق میں ، اسلنے الکا یہ حکم جھٹلا یا جاسکتا ہے اور بینا فرمانی شارنہیں ہوگا۔ قال النبی بیوی کے تق میں المحلوق فی معصیة الخالق۔

# والدكے حكم پرطلاق – پرايك اشكال كاجواب

کسی سائل کو بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ابن عمر کے واقعہ سے تویہ معلوم ہوتا ہے کہ والد کے حکم والد کے حکم الد کے حکم پر طلاق دے دبنا چا ہے؛ لیکن بعد کی گفتگو سے بیظا ہر ہور ہاہے کہ والد کے حکم پر طلاق دبنا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ مصلحت ،حکمت اور بیوی کے قصور وعدم قصور پر طلاق کے مدار کور کھا جائے۔
کے مدار کور کھا جائے۔

اس سوال کے جواب کومختلف کتابوں کے مواز نہ سے دیکھا جائے تو جواب ظاہر ہوجائے گا۔

(۱) چنانچہ یہی بات امام احمد بن صنبل نے فرمایا : امام احمد رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کوطلاق کا حکم کیا ہے؟ فرمایا : اسے طلاق نہ دوو شخص کہنے لگا عمر رہ اللہ ابن عمر رہ اللہ ابن عمر رہ اللہ ابن عمر رہ اللہ اس کے طلاق کا حکم کیا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں بال اگر تمہارا باپ حضرت عمر رہ اللہ کی طرح ہوجائے تب ٹھیک ہے۔ (۱)

 ہا"اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کوطلاق کاحکم دے تو بیہ مشورہ کے درجہ بیں ہیوی کہ اس حدیث بیں ہیوی کی تقصیر کی وجہ سے رسول اللہ حالیاتی کا حکم بیعنی مشورہ دیا اور آپ کا درجہ یقینا باپ کی تقصیر کی وجہ سے رسول اللہ حالیاتی کا حکم بعنی مشورہ دیا اور آپ کا درجہ یقینا باپ سے بڑھ کر ہے اور آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا اور آپ کا تاراض بھی نہیں ہوئے اسی طرح ابن عمر کے معاملہ بیں ان کے والد کا حکم اور ان کے والد کے حکم کے ساتھ رسول اللہ حالیاتی انہوں نے قبول کرایا ، اللہ حالیاتی تا مشورہ تسلیم کرنا ابن عمر کے لئے ضروری نہیں تھا؛ لیکن انہوں نے قبول کرایا ، اگر کوئی قبول نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں علی نہ االقیاس حضرت بریرہ کو اپنے شوہر کے ساتھ رہے کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نہیں کیا؛ لیکن آپ ماٹھ آئے ہی ناراض نہیں ساتھ رہے کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے نسلیم نہیں کیا؛ لیکن آپ ماٹھ آئے ہی ناراض نہیں بوئے ۔ (۱)

روح المعانی میں ہے کہ

"اگرکسی کوبیوی سے محبت بہواور مال یا باپ بیوی کوطلاق دینے کا حکم دیں، اگر چہوہ حکم عورت کی بدچلنی کی وجہ سے بہو، اورلڑ کا اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ افضل بیہ ہے کہ باپ کی فرما نبر داری کرتے بہوئے اس عورت کوطلاق دے دے "(") حضرت گنگو ہی قبرس سمرہ نے الگو کب الدری میں فرما یا ہے کہ

''اگر والدین کاحکم شریعت کے خلاف نہ ہوتو ان کی اطاعت واجب ہے؛ البتہ ناجائز اور گنا ہوں کے کاموں میں والدین کی کیا کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں اور والدین کا بھی ہرحکم واجب الاطاعت نہیں''۔(''')

ریاض الصالحین کی شرح میں شیخ محدین صالح العشمین فرماتے ہیں کہ

''صله رخی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلہ کا سبب ہے اور بیا شارہ ہے کہ لڑکااپنی ہیوی کو والدین کے حکم پر طلاق دے دے رکیکن ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو

<sup>(</sup>۱) فياوي دارالعلوم زكريا: ٣٠ / ٥٨ ، وكذا في دارالعلوم ديوبند:١٦ / ١٦ ٥

<sup>(</sup>۲) تحفة الإنمعي: ۵ ر ۹ ۳۳ ، فيا وي دارالعلوم ديوبند: ۱۲ ار ۵۲ م

<sup>(</sup>٣) تحفة الأنمعي: ٣/ ٣/ ٨٠، فيا دي دارانعلوم ديوبند: ١٦ ابر ٥٣ ا

الین طلاق کاحکم نہیں دیتے جس کی اطاعت واجب ہو:"ولکن لیس کل والد یأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته" کیوں کہ امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کوطلاق کاحکم کیا ہے؟ فرمایا :اسے طلاق نہ دو، وہ شخص کہنے لگا : عمر نے بھی توعبداللہ بن عمر کواپنی بیوی کے طلاق کا حکم کیا تھا توامام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا تھا توامام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا تھہارا باپ بھی حضرت عمر کی طرح ہے؟ اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ والدین کا ہم حکم واجب نہیں ہوتا ہے۔ (۱)

فناوى حقائية مين يے:

"والدین کی رضامندی کے لئے ہیوی کو قربان کرنا اگر چہ بیٹے کی فرمانبرداری کا اعلیٰ نمونہ ہے؛ لیکن ایسی حالت میں جب کہ عورت کا کوئی جرم بھی نہ ہوایک عورت کی زندگی سے کھیلنا اور اس کو جدائی کی وادی میں دھکیلنا یا اپنے آپ کو جدائی کے نا قابل برداشت بوجھ کے نیچ دبانا کسی بڑے امتحان سے کم نہیں، عام معاشرہ میں حضرت عمر جیسے والد کس کونصیب ہوتے ہیں کہ جس سے ابن عمر کے کردار کی توقع رکھی جاسکے؛ اس کے والدین کی رضامندی کے لئے طلاق دینا اگر چہ جائز ہے؛ لیکن حالات پرنظر رکھنے کے والدین کی رضامندی کے لئے طلاق دینا اگر چہ جائز ہے؛ لیکن حالات پرنظر رکھنے کے بغیریا قدام کرنا کسی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے" (۱)

"جب کہ بیوی میں وینی، اخلاقی، معاشرتی کسی قسم کی خرابی نہیں اور وہ اپنے شوہر کے والدین کونہیں ستاتی، بلکہ ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کوخوش رکھتی ہے، ادھر شوہر کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی بیوی کی حق تلفی ہوگی، تو ان مجموعی حالات کے پیش نظر طلاق نہیں وینی چاہئے، طلاق نہدینے سے لڑکا گنہگار بھی نہوگا"(۳) مولانا یوسف صاحب لدھیانوی تحریر فرماتے ہیں:

(۱) شرح رياض الصالحين: اير ۲ • ۷ ، فيا وي دار العلوم زكريا: ٣ مر ٩ ٥

(۱) فناوي حقانيه: ۱۳ م ۵۸۰ کذافناوي حقانيه: ۳۴۸ م

(۳) فناوی محمودیه: ۱۲۱ر ۱۲۱، فناوی دارالعلوم زکریا: ۱۳۸ ۲۰

"اگر والدین حق پر ہموتو والدین کی اطاعت واجب ہے، اور اگر ہیوی حق پر ہموتو والدین کی نافر مانی کو ہر داشت نہیں والدین کی نافر مانی کو ہر داشت نہیں کرسکتا ،اسی طرح ان کے حکم سے کسی پرظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا"۔(۱) اگر والدین اپنی زوجہ منکوحہ کو طلاق دینے کا حکم دیں تو یہ دیکھا جائے اگر واقعی ہیوی فاجرہ ،بدز بان وغیرہ ہے یا نہیں ہے ،اگر واقعی ہیوی بدز بان فاجرہ ہے اور باپ حق ہر ہے قاجرہ ،بدز بان واجرہ ہے اور باپ حق ہر ہے تو ہیوی کو طلاق دینا واجب ہے ، ور نہ جائز اور افضل ہے :

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ عَنِي امْرَأَةٌ أُجِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرِنِي أَبِي أَنْ أُطَلِقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ" (٢)

مفق تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر طلاق دینے کے کوئی معقول وجہ نہیں سمجھتا، تواسے اپنے والدین کونری کے ساتھ سمجھا جانا چاہئے کہ طلاق بالکل اخری قدم جے بغیر شدید مجبوری کے اختیار نہ کرنا چاہئے، حدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشا دمنقول ہے: "ابغض المباح المی الله الطلاق "(سنن ابودادا: ۲۰۳۱) یعنی مباحات میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے، امید ہے کہ نری اور حکمت سے فہمائش کی جائے گی تو والدین سمجھ جائیں گے اور اگر بھر بھی وہ نہ تھجھیں تو طلاق نہ دے، اور راضی کرنے کی کوشش کرتار ہے (۳)

<sup>(</sup>۱) آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۲ ر ۹۸۳ ، کتاب النوازل: ۹ ر ۴ م، فناوی محمودیه: ۱۲۲ ر ۱۲۲، امدادالفتاوی حدیدمطبوعه: ۵ ر ۳۴۳

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد، آول کتاب الأدب، باب فی بر الوالدین، حدیث ۱۳۸: ترمذی ابواب الطلاق عن رسول الله ﷺ، باب الرجل یساله أبوه أن یطلق زوجته، حدیث ۱۱۸۹، سنن أبی داؤد کتاب الطلاق فیمن خبب إمرأة امام ترمذی نے اس روایت کوسن سیح کیا ہے دیکھئے (رشتہ داروں سیمتعلق فضائل واحکام ۱۱۳ ، بحوالہ شرح مشکل الآثار)

<sup>(</sup>۳) فئاوى عثانى:ار ۲۹۲

والدين كيحكم پرشوہر سے خلع لينا

چاروں مسالک کی کتب فقہ میں اس جزئیہ کی صراحت نہیں مل کی ، علامہ ابن تیمیہ نے '' مجموع الفتاوی'' میں لکھا ہے کہ والدین کے حکم پر شوہر سے خلع لینا جائز نہیں ہے ، البتدا گر شوہر معصیت کا حکم کرتا ہواور والدین اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کا حکم کرتے ہوں تو والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے ، اگر شوہر معصیت کا حکم نہ کرتا ہو (گوکہ خود معصیت میں مبتلا ہو) تو والدین کے حکم پر خلع لینا جائز نہیں ہے ، چونکہ بلاوجہ اولاد کوتر ہیت سے محروم کرنا ہے ، اس کئے لڑکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے شوہر کے حقوق کو اداکرتی رہے ، اور بلاوجہ اپنے رشتہ کو والدین کے کہنے پر برباد نہ کرے بعض مرتبہ جہالت کی وجہ سے والدیا بجمائی وغیرہ کہتے ہیں کہ 'شوہر کوچھوڑ کر آجا ، اس کی سن کر پڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے ، ہم پال لیں گ' وغیرہ یہ سب باتیں ناجائز وجرام ہے ۔

حدیث میں ہے: لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْعَبُدُا عَلَى سَیِّدِه (') جوبیوی کوشوہر کےخلاف ورغلائے یا غلام کوآ قاکی نافر مانی کے لئے اکسائے وہ ہم میں سے نہیں

ووسرى روايت ب اعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اقَلْتُ : قُلْتُ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ:زَوْجُهَاقُلْتُ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ :أُمُّهُ، وَمِنْهَا"(")

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیایا رسول اللہ! عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ کاٹلیا ہے فرمایا: اس کے شوہر کا ہے، بیں نے دریافت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا:

(۱) سنن ابوداؤد، كتاب الطلاق فيمن خبّب امرأة على زوجها، عديث: ۲۱۷٥

<sup>(</sup>٢) المستدرك: كتاب البر والصلة، حديث ٢٢٤٤:

(11/2)

اس کی مال کا۔

ووسرى جَلَه حضورا كرم كَاللَّيْكُمُ كَالرشاوكرا مي هِ كَه: أَيْمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَاثِحَةُ الْجُنَّةِ (ا)

جوعورت بھی بغیر عذرشری کے شوہر سے طلاق وعلا حدگی کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبونہیں یائے گی۔

## اصولی بات

ند کورہ روایت سے ایک اہم ساجی ضابطہ کاعلم ہوا کہ مرد کسی پر (بیوی اور مال میں اسے کا براہی ، سے کا ملم نہ کر ہے ، مال کی محبت پر بیوی پرظلم ، بیوی کی جمایت میں مال سے لا پر اہی ، دونوں بے اعتدالیاں ہیں ، جائز چیزوں میں مال کی اطاعت کر لے ؛ مگر تنہا ئیوں میں بیوی کی دلجوئی کرے ، والدہ محتر مہ کے تجربات اور ان کے مجاہدات سے ضرور فائدہ اٹھا یا جائے ، لیکن بیوی کی جسمانی صلاحیت ، موجودہ زمانے کی کمزوری ، اس کے خاص اعذار جائے ، لیکن بیوی کی جسمانی صلاحیت ، موجودہ زمانے کی کمزوری ، اس کے خاص اعذار سے صرف نظر بھی نہ کرے ، بااختیار کے ظالم بننے کا اندیشہ ہے شوہر کو چاہئے کہ تجربہ کا رعاماء کرام سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کرے

## چولہاا لگ کرناقطع رحی نہیں

آج دنیا میں ماں باپ، بھائی بہنوں ے علیحدہ رہنا بہت معیوب خیال کیاجا تاہے، جبکہ معاشرتی مصالح کے بیش نظر (پردہ کا اہتمام نہ ہونا، بیوی اور ماں کے جھگڑوں کا کثرت سے ہونا، اولاد کی تربیت کا صحیح انتظام نہ ہونا، ساتھ رہ کر بھائیوں میں اختلافات کا پایا جانا وغیرہ ) الگ رہنا اور حقوق اوا کرتے رہنا اکرام مسلم کے خلاف نہیں ہے، الگ رہ کر بھی ان سے محبت اور ضرورت پر ان کی خدمت اور آتے جاتے رہنا اکرام مسلم کے

<sup>(</sup>١)سنن ابن ماجه باب كراهية الخلع للمراة، حديث ٢٠٥٥.

(17° Y

خلاف نه هو گا۔ (۱)

أمرهما"(٢)

## بدچلن ماں باپ سے ملیحد گی

اگرمال باپ کی برچلن مذہبی اوراخلاقی حیثیت سے اس درجہ کی ہوکہ لوگوں کی نظر میں ذلت اور حقارت ہوتی ہوتو اپنی دینی وعرفی عزت کی حفاظت اور مال باپ کے افعال ذمیمہ کے خلاف احتجاج کے طور پر ان سے علیحدگی کرلینی جائز ہے؛ کیکن ان کے ساتھ کوئی شختی اور تو بین کابر تاؤنہ کرے اور ان کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتار ہے۔ کوئی شختی اور تو بین کابر تاؤنہ کرے اور ان کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتار ہے۔ "إذا وأی منکرا من والدیہ یأمرهما مرة فإن قبلا فیھا وإن کرہ سکت عنھا واشتغل بالدعاء والاستغفار کھا فإن الله تعالی یکفیه ما أهمه من

مولانا یوسف لدھیا نوی تحریر فرماتے ہیں کہ

''اول توہرممکن کو سنٹش کر ہے اور والدین کو سمجھائیں اگر اس میں کامیا بی نہوتو قطع تعلق کرلیاجائے''(۳)

ای طرح جو والدین صحابۂ کرام کو تھلم کھلا گالیاں دیتے ہوں تو ان کو سمجھائیں ، نہ ماننے کی صورت میں ان سے الگ خطلک ہو جائیں ، ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کو منہ نہ لگائیں۔ (۳)

# نافرماںاولادے <u>قطع تعلق</u>

کوئی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور اس نافرمانی کے اندر والدین کو

(۱) اس موضوع پربہشتی زیور کے بعض ابواب والدہ ابوالحسن علی ندوی خیر النساء بہتر کی '' حسن معاشرت'' پیر ذوالفقارصا حب نقشبندی کی گھریلو جھکڑوں کے نجات '' از دواجی زندگی کے سنہرے اصول'' مثالی بہو، مثالی ساس، وغیرہ سے خوب استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ مستفاد: فناوی محمودیہ ۱۹: ۱۹س-۳۲ (۲) دد المحتار، باب التعزیر: ۲۲ ۸۸، سعید، کفایت المفتی: ۲۳۳۸

(٣) آپ کے مسائل اوران کاحل:۸۸ ۸۷ ۵۳ (٣) حوالہ سابق:۸۸ ۵۷۰

اذیت پہنچے اور خدا کا کلام پڑھنے پڑھانے، بیوی بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں روگردانی کرے، باتوں میں والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہو، زبانی اقرار سے قرآن وحدیث کا قائل ہو، گرفعل اور روش سے مخالف ہو، والدین نیک باتوں کی ہدایت کرتے ہوں اور وہ الٹاسمجھ کرول میں تعصب رکھ کر بدلہ لینے پر تیار ہو، بات چیت ایسے کرتا ہو کہ کفر عائد ہوجائے تو ایس اولاد کے ساتھ والدین زجر کرنے کی نیت سے مقاطعہ کرلیں تو جائز ہے اور اگرنا فرمانی حد کفرتا کے ساتھ والدین زجر کرنے کی نیت سے مقاطعہ کرلیں تو جائز ہے اور اگرنا فرمانی حد کفرتاک پہنچے جائے تو بھر مقاطعہ کرنا واجب ہے۔ (۱)

فَلَا تَقُعُلُ بَعُدَالِنِّ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢)

والدہ کے کن اعضاء کودیکھنا جائز ہے؟

انسان کی والدہ چونکہ اس کے لے محترم شار کی جاتی ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے۔

اورا مام ابوصنیفه ؓ کےنز دیک اولاد کواپنی والدہ کےسراور چہرہ اورسینہ اور پنڈنی اور با زو کودیکھنا جائز ہے؛لیکن کمراور پہیٹ اورران کودیکھنا جائز نہیں

اور شافعیہ کے نز دیک والدہ اور دوسری محترم عورتوں کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان کے حصہ کو دیکھنا تو جائز نہیں اور اس کےعلاوہ جسم کے باقی حصوں کو دیکھنا جائز

\_\_\_

لیکن محترم عورت کے کسی عضو کوریکھنے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جب کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور شہوت کی نظر سے دیکھنا کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں \* بلکہ حرام ہے ۔اور والدہ کے جن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے ،ان کو جھونا اور ہاتھ لگا نا بھی جائز بشرطیکہ شہوت کا خوف نہ ہو (۳)

<sup>(</sup>۱) کفایت المفتی:۵٫۲۳۲ – ۲۴۳، فیآوی دار العلوم دیوبند:۱۱ر۵۱۹،۱۶م مسائل جن میں ابتلاء عام ہے:۸٫۲ ۳۴ – (۲)الانعام:۲۸ – (۳)رشته داروں سے متعلق فضائل واحکام:۲۷ ۴

## والدین کوان کےاصل نام سے پکار نا

اولاد کوبلا ضرورت اینےوالدین کواصل نام سے پکارنا کراہت و ہے اوبی سے خالی تہیں،جس سے پرہیز کرنا چاہئے،الایہ کہ کوئی ضروت پیش آئے۔(۱)

## والدكےاحترام كى بعض صورتيں

حضرت عروہ رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ عنہ نے دوآ دمیوں کودیکھاتوان سے فرمایا کتم دونوں کا آپس میں کیارشتہ ہے؟ توان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں ، توحضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کوان ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، اور نہ ہی ان کے آگے چلو؟ اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھو (۲)

## مرنے کے بعد نافر ماں اولاد کیا کرے

عبادات بدنی د مالی ہے ایصال ثواب کرنا، مثلاً: نفلی نما ز،روزہ، صدقہ، حج، تلاوت، درود شریف،تسبیجات، دعاءاستغفار، حدیث میں ہے کہایک شخص والدین کی زندگی میں والدین کا نافرمان ہوتا ہے،مگر والدین کے مرنے کے بعد اسے اپنی حماقت پر ندامت ہوتی ہے اور وہ والدین کے حقوق کا بدلہ اوا کرنے کے لئے ان کے حق میں برابر دعاء استغفار كرتار بهتا ہے، بيبال تك كەللەتعالى اسے والدين كافر مانبر دارلكھ ديتے ہيں:

"إنالعبد ليموت والده أو أحدهما وأنه لهما لعاق فلا يزال يدعولهما، حتى يكتبه الله بارًا". (")

(۱) رشته دارول ہے متعلق فضائل وا حکام:۴۲۲ ۴

(٢) الأدب المفرذ باب يسمى الرجل أباه، ولا يجلس قبله، ولا يمشى أمامه، حديث ٢٣٣١، رشته وارول ہے متعلق فضائل واحکام: ۴۰۴

(٣)رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة،ص:٢١، ١٠، باب الير والصلة، آپ كـمسائل اور ان کا حل:۸۸ ۵۷۵ – ۵۷۱، فتاوی دار العلوم دیوبند:۱۷ روا۵، احسن الفتاوی:۹ ر ۲۸، کتاب النوازل:۵ابرا۱۱، حامع الفتاوي: ۱۰ ر • ۳

### والدین کی و فات کے بعدحسن سلوک کا طریقہ

والدین کے ساتھ صلہ رحمی ،حسن سلوک اور احیصا برتاؤ کرنے اور ان کے حقوق کی ا دائیکی کااصل وقت تو والدین کی زندگی میں ہی ہوتا ہے ،لیکن بعض اوقات الاد کی طرف سے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحمی کرنے کے متعلق زندگی میں کمی کوتا ہی سرز د ہوجاتی ہے ، اور والدین وفات یاجاتے ہیں ، یا کسی والدین کی زندگی میں حسن سلوک کر نے کے باوجود والدین کی و فات کے بعد بھی ان کےسائقے حسن سلوک اور احیصا برتا ؤ کرنے کا تقاضہ ہوتا ہے تو احادیث میں والدین کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک اور احپھابر تاؤ کرنے کے لئے بہترین اعمال تبویز کئے گئے ہیں جن کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے حضرت ابواسید ما لک بن ربیعه انصاری ساعدی سے روابیت ہے ہم رسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلمکے یاس موجود نضے کہ قبیلہ بنی سلمہ کاایک آ دمی آیااوراس نے عرض کیا کہ اے اللّٰہ کے رسول! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد (تمجی) کوی الیبی چیز ہاتی ہے، جس کے ذریعہ سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک ( یعنی صلہ رحمی اور نیکی والا ہرتاؤ ) کرسکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی پال 🕻 والیہ بن کی وفات کے بعد صله کرنے کی پیچیزیں ہاقی ہیں 🕽

ان کے لئے (اللّٰہ کی ظرف سے ) رحم کر دعا کرنا اور ان کے لئے استغفار (یعنی ان کی مغفرت کے لئے دعا) کرنا اور ان کے ( فوت ہوجانے کے ) بعد اس عہد ( یعنی وصیت و نیک جاہت ﴾ کو پورا کرنا کہ جس کووہ انجام دینا جاہتے تھے اور وہ صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق ( ورشتہ داری کی وجہ سے ) سے ہواوران کے دوستوں کاا کرام كرنا "" قال:نعمالصلاة لهما، والاستغفار لهما، وانفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل الا بحما، وأكرام صديقهما "(١)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: کتاب الأدب،فی بر الوالدین، حدیث:۵۱۳۲) مزید تفضیل کے لئے و کیھئے، رشتہ داروں ہے متعلق فضائل وأحكام ۱۵ سے ١٦١٦)

#### رضاعی والدین کےسانتھ حسن سلوک

(الف)نسبی والدین کی طرح رضاعی مال کامبھی احترام وخدمت ضروری ہے،نسب سے جواحکام ثابت ہوتے ہیں رضاعت ہے بھی وہی احکام ثابت ہوتے ہیں ، اس لئے رضاعی ماں کے سا تھنسی ماں کی طرح سلوک کرے اور رضاعی باپ کے سا تھنسی باپ کی طرح سلوک کرے"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"(١) نبي مَالِثَالِيمُ كُواگرجيه اينے والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملائیکن رضاعی ماں،حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ کا جو سلوک رہاوہ شاہر ہے کہ جب رضاعی مال کے لیے آپ کے جذبات یہ تنصے توحقیقی مال کے کیے کیا کچھ ہوتے، آنحضرت مکٹالیا کی والدہ آمنہ نے سات دن آپ کودودھ پلایا' آ ٹھویں دن ابولہب کی کنیز ثوبیہ کو بیاعز از حاصل ہوا' ثوبیہ نے دو دھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی'یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی'یہ چند دن کا دودھ تھالیکن ہمارے رسول ماُٹٹالیل نے اس احسان کو یوری زندگی باد رکھا' مکہ کا دور تھا تو ٹو ہیہ کومیری ماں میری ماں کہہ کر یکارتے تھے'ان ہے حسن سلوک بھی فرماتے تھے'ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے'مدنی دورآیا تو مدینہ سے ابولہب کی کنیز ثوبیہ کے لئے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعی مال تھیں' یہ ملاقات کے لئے آئیں' دیکھا تو اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور میری مال' میری مال یکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے وہ قریب آئیں تواپیے سرے وہ چادر ا تار کرزمین پر بچھادی جسے ہم کا تنات کی قبمتی ترین متاع سمجھتے ہیں' اپنی رضاعی ماں کو اس پر بٹھایا'غورسےان کی بات سنی اوران کی تمام حاجتیں پوری فرمادیں' پیھی ذہن میں رہے' حضرت علیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا' وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھیں' فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی ' مال کے بارے میں پوچھا' بتا با گیا' وہ انتقال فرما چکی ہیں' رسول اللہ ماٹھائے کی آنکھوں میں آنسوآ گئے روتے جاتے بنضے اور حضرت حلیمہ کو یا د کرتے جاتے ہتھے' رضاعی خالہ کولیاس' سواری اورسو درہم عنایت

<sup>(</sup>۱)صحیح بخاری ،کتاب النکاح حدیث نمبر ۵۰۹۹

كثر

"إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَطَ لَمَا رِدَاءَهُ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ :مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوا :هَذِهِ أَمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ"(")

حضرت ابو بکرص کی بیٹی حضرت اساء رضی اللہ عنہا فرماتی بین ۔ اس زمانہ میں جب کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان سلح ہوئی تھی ( صلح حدیبیہ ) میری ماں ( رضائی ماں ) میرے پاس آئی وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھیں بلکہ شرک کی حالت میں تھیں ۔ تو میں نے حضور تا اللہ تاریخ سے بوجھا کہ وہ میرے پاس آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اسے پچھ دول تو کیا میں اسے دوس تق ہوں؟ آپ میں اسے کھ دول تو کیا میں اسے دوس کی مال کا سلوک کرو۔

(ب) البتہ چندمسائل میں رضائی مال کے احکام مختلف ہیں مثلارضائی مال اپنی رضائی اولاد کی وارث نہیں ہوتی ،رضائی مال کا نفقہ رضائی اولاد پر واجب نہیں ہے،ایک دوسرے کے حق میں گواہی معتبر مانی جائے گی ،قصاص ساقط نہیں ہوگا، وغیرہ۔

## ا یام حضانت میں زیارت کرنا

سی وجہ سے میاں ہیوی میں تفریق ہوجائے اوراولاد کسی ایک کے پاس پرورش پار ہے ہوں،مثلاماں کے پاس پرورش پار ہے ہوں تو والد کواورا گروالد کے پاس پرورش پارہے ہوں تو والدہ کو اپنی اولاد کی زیارت کے لئے روزانہ آنے کی اجازت ہے، یا اولاداس قابل ہے کہ اجازت ہے، یا اولاداس قابل ہے کہ اپنے والدیا والدہ کی زیارت کے لئے جاسکتی ہو تو انہیں زیارت کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے: اور یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے:

"إذا كان الولد عند الحاضنة حق رئيته بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب أن يراه فيه كل يوم، وإذا كن الولد عند أبيه لسقوط حق الأم في الحضانة، أو لانتهاء مدة الحضانة فلأمه رؤيته بأن يخرجه إلى مكان يمكنها أن تبصره ولدها كل يوم"(")

ما لکیه کےنز دیک مسئلہ بیہ ہے کہ نابالغ اولاد کوہرون دیکھنے اور بالغ اولاد کو ہفتہ میں ایک باردیکھنے کاحق حاصل ہے:

"أن للأم أن تر أولادها الصغار كل يوم مرة، وأولادها الكبار كل أسبوع مرة"(٢)

مسلک شافعی میں ہے کہ اولادس تمییز کو پہنچنے کے بعد والد کے پاس رہنا چاہے تو
اپنی والدہ کی زیارت کے لئے جانے کا اختیار حاصل رہے گا، البتہ باپ لڑکی کوزیارت
سے روک سکتا ہے، بال مال کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی لڑکی کود یکھنے کے لئے
آئے، باپ کومنع کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا، خواہ وہ اپنے لڑکے کود یکھنے آئے یالڑکی
کود یکھنے آئے، اور اگر اولاد بھار ہوجائے تو تیماری کے لئے باپ سے زیادہ مال بہتر ہے،
کیونکہ مال کا صبر اور رحم باپ میں نہیں پایاجاتا: "والأم أولی منها بالخروج لزیارتھا،
لسنها وخبرتھا" (٣) البتہ اولاد سے ملاقات کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ
اولاد کود یکھنے کے بہانے ایک دوسرے سے آئکھ نہ لڑائے، چونکہ یہ دونوں ایک
دوسرے کے ق بیں احبی ہیں، اس لئے ایسے وقت ہیں ملنے جائے جس وقت باپ نہ رہتا

(۱) فراوى شاى:۲۷۳ (۲) بلغة السالك للصاوى:۳۸۲/۳

<sup>(</sup>٣)مغنى المحتاج:١٩٩/۵

ہو یاا یسے وقت میں کہ باپ کے ساتھ تنہا ئی میسر نہ ہو سکے۔

# حچوٹے بیچے کی پرورش کے حق میں والدہ مقدم ہے

حچوٹے بیچے کی پرورش کا سب سے پہلاحق اس کی والدہ کو حاصل ہوتا ہے اور والدہ نہ ہویا کوئی عذر ہوتواس کے بعد دوسرارشتہ دارروں کوحاصل ہوتا ہے جن کا ذکر رشتہ داروں سے متعلق متفرق مسائل واحکام کے ذیل میں آتا ہے (حوالہ سابق ۲۸ ٪)

#### اولاد کے فوت ہونے کے بعد والدین کو ملنے والی میراث:

ا گر کوئی فوت ہوجائے اوروہ اپنے والدین یاان میں سے کسی ایک کوز دہ چھوڑ ہے تو اس کے والدین اس کیمیر اث کے مشخق شار ہوتے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی میراث ہے محروم نہیں ہوتے۔

بچرا گر کوئی مرد یاعورت یالز کا یالز کی فوت ہوجائے تواس فورت ہونے والی کی میراث سے مال کوجو حصہ ملتا ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں ، اگر فوت ہونے والے نے ا پنی کوئی اولاد خچیوڑی ہو، یا دو سےزائد بھائی جہنیں حچیوڑی ہوں تو والدہ کی اس کی فوت ہونے والی اولاد کی میراث میں چھٹا حصہ ملتا ہے ، اگرفوت ہونے والی یہ تو کوئی اپنی اولاد چھوڑی ہو، اور نہ دوزیا زیادہ بہن بھائی حچوڑ ہے ہوں تو والدہ کومیراث میں تہائی حصہ ملتا ہے ادرفوت ہونے والی عورت نے اپنے وارثوں میں صرف اینا شوہر اور ہاں اور باپ کوچھوڑا ہوتواس صورت میں فوت ہوالی عورت کے شوہر کا حصہ نکال کرباقی مال کا تیسرا حصہاس فوت ہونے والی عورت کی والدہ کوملتا ہے۔

اسی طرح فوت ہونے والے مرد نے اپنے وارثوں میں صرف اپنی اور مال اور باپ کو چھوڑ ا ہوتو اس صورت میں فوت ہونے والے شخص کی ہیوی کا حصہ ڈکال کریاتی مال کا تیسرا حصہاس فوت ہونے والے شخص کی والدہ کوملتا ہے۔

اور فوت ہونے والے کے والد کومیراث حاصل ہونے کے اعتبار سے یہ تفصیل ہے کہ فوت ہونے والے اپنی نریندا ولاد حجیر ی تواس کے والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور یاقی

اطاعت دالدین کے مدود

صداولاد کوملتاہے۔اورا گرنرینداولادیہ ہوتو والد کو چھٹے حصہ کے ساتھ باقی وارثوں سے بیجا ہوا تمام حصہ ملتاہے اور فوت ہونے والے کی قسم اولادیہ ہوتو دیگر وارثوں کے حصے لکا لئے کے بعد سارامال والد کوملتاہے (۱)

## حدود کےاحکام

## والدين كوقصاص ميں قتل كرنا

اگروالدین اپنی اولاد کوتل کردی توانهیں قصاص میں قبل کیا جائے گایا نہیں ؟اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے دورائے ہیں ، مسئلہ حنی ، شافعی اور خبلی میں والدین کوقصاص میں قبل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت تعزیراً مناسب سز انجویز کرسکتا ہے ، ما لکیہ کے نزدیک اگروالدین اولاد کوذیح کردیں یا قبل کا اقر ارکرلیں توقصاص میں قبل کیا جائے گا جیسے بیٹ کاٹ دے وغیرہ ورنے قبل نہیں کیا جائے گا جیسے تنبیہ کے لئے لکڑی سے ماراجس سے بچہ مرگیا ۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گیت سے آئے گئے الحقیق المقتلی آئے ہیں سے اور بیٹے کے فرق گیت سے آئے گئے المائے کا اللہ تعالی نے کے بغیر برابری کا حکم دیا ہے اس لئے قصاص میں برابری باپ بیٹے میں بھی ضروری ہے ۔ (۱)

جمہور کہتے ہیں کہ آنحضرت مُنْظِیَّا نے فرمایا: والداپنی اولادکی وجہ سے قبل نہیں کیا جائے گا: "لایقاد الوالد بالولد" (۲) اس طرح "أنت ومالك لابیك" كی وجہ سے شبه ملکیت پیدا ہوگیا، اور شبہات كی وجہ سے تعزیرات ساقط ہوجا تے ہیں۔ "فصار شبه فی سقوط القصاص به " (۳)

آنحضرت کاٹیائی سے جب حضرت عبداللہ نے اپنے والدانی بن سلول کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ کاٹیائی سے منع کیا گیا تو ا اجازت چاہی تو آپ کاٹیائی سے منع فرمادیا ، جب کافر معاند کے قتل سے منع کیا گیا تو مسلمان باپ کو کیسے قبل کیا جائے گا:

"فإذاكان النهي عن قتل الوالد، وهو كافر معاند، إلا يترك قتله وهو

(۱) تفسير قرطبي: ۲۸ - ۲۵ (۲) سنن ترمذي، عديث نمبر: ۱ - ۱۲ اسنن ابن ماجه، عديث نمبر: ۱ - ۱۲ اسنن ابن ماجه، عديث نمبر: ۲۲۲۱ (۳۵ ا

ىسلم؟"

حصرت عمرص کے دورخلافت میں ایک شخص کولایا گیاجس نے اپنے بیٹے کوقتل کردیا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا : میں تحصے قبل کردیتا اگر میں نے رسول اللّٰد کا تیجائے کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ باپ سے بیٹے کا قصاص نہ لیا حائے۔(۱)

عقلی اعتبار سے بھی قصاص نہیں لیا جانا چاہئے کیونکہ جب والداپنی اولاد پرزنا کی تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو حدقذف جاری نہیں کی جاتی ،اگروالد پراولاد کا قرض ہوتو قیر نہیں کیا جاتا ، کیونکہ یہ سب اموران کے ساتھ مسن سلوک کے خلاف ہے توقتل میں قصاص لینا بھی حسن سلوک کے خلاف ہے۔

باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے تو بیٹے کو باپ کے عدم (موت) کا سبب نہیں بنایا جائے گاء ویسے باپ کاباپ ہونااور اس کی شفقت قتل عمد کے شبہ کوختم کر دیتا ہے توقصاص قتل خطاء میں نہیں لیا جائے گا۔

#### والدين يرحدقذف جاري كرنا

اگروالدین اپنی کسی اولاو پرزنا کی تہمت لگائیں اور ثابت نہ کریائیں تو کیا ان پر حد قذف جاری کی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ائمہ کرام کے دوقول ہیں جمہور فقہاء حنفیہ شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کا رائح قول یہی ہے کہ حد جاری نہیں کی جائے گی : "لا یطالب ولد أباه فی حد القذف" (۲) اور دوسر اقول مالکیہ کایہ کہ ہے کہ حد قذف جاری کی جائے گی۔ (۳) چونکہ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے واست کی ۔ (۳) چونکہ اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اور اولادا گرحد جاری کرنے کا مطالبہ کرے تو یہ حسن سلوک کے خلاف ہے ، اس لئے حد

(۱) مسند احمد : ۲۲٫۱، سنن بیهقی: ۲۲٫۸، ۱۵۰ موطامالک، حدیث نمبر : ۲۰، ۱۰ باب ماجاء فی میراث العقل (۲) فتاوی شامی: ۱۸/۱۹، مواهب الجلیل: ۱۱/۸، نمایة المحتاج للرملی: ۲۸ میراث العقلی للقرافی: ۲۰۲۸ (۳) الذخیرة العقبی للقرافی: ۲۰۲۸ (۳)

102

عاری نہیں کی جائے گی: وَبِالْوَ الِدَیْنِ إِنْحَسَاقًا (۱) جب اولاد کو ''اف'' کہنا بھی حرام ہے تو حد کا مطالبہ کرنا بدرجۂ اولی حرام ہوگا۔اسی طرح جب والدین پرسے قصاص ساقط ہے تو حد قذف تو بدرجہ اولی ساقط ہوجائے گا، کیونکہ قصاص سزاکی حداعلی ہے اور حد قذف حداونی ہے، جب اعلی ساقط تو ادنی بدرجۂ اولی ساقط ہوجائے گا۔

مالکیہ کے دوسرے قول کی وجہ وَالَّذِینَیٰ یُرُمُونَ الْمُحْصَدَاتِ الْمُوَّمِدَاتُ ثُمَّ لَمْ یَاٰتُوْ بِاَرْبَعَتِی شُهِدَاءَ فَاجِلِدُو هُمُ الأیة کاعموم ہے،جس میں والداوراولاد کے فرق کے بغیر حکم بیان کیا گیاہے۔

## اولاد کامال چوری کرنے یا اولاد کوتھمت لگانے پر حد کا حکم

اگروالدیاوالدہ ابنی اولاد کے مال کی چوری کرلے تو حدکے طور پروالدین کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اوراسی طریقہ سے اگر کسی کا والد یا والدہ اپنی اولاد کوتہمت لگادے تو والدین پر حدقذف جاری نہیں کی جائے گی۔ (۲)

# اولاد کوتنل کرنے پروالدین سےقصاص لینے کاحکم

اگروالدین میں سے کوئی اپنی اولاد کوتیل کردیتو والدین کواولاد کے قصاص کے طور پرقتل نہیں کیاجائے گا،البتہ مناسب سزادی جائے گی (۳)

## والدين كى طرف سے اولاد كوسز ادبينے كاحكم

والدہ یا والد کواپنے چھوٹے بچوں کی اصلاح وتنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا یا اعتدال کے اندررہتے ہوئے مارپیٹ کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٢٣ (٢) رشته دارون معلق فضائل واحكام: ١٤٠

<sup>(</sup>۳) رشتہ داروں سے متعلق فضائل واحکام: ۴۷۰

## والدین پر حدسرقه جاری کرنا

والدین میں سے اگر کوئی اپنی اولا د کامال چرالیس تو کیاان پر چوری کی حدمیں ہاتھ کاٹے جائیس گے؟اس مسئلہ میں تمام ائمہ کرام کااتفاق ہے کہ والدین پر حدسرقہ جاری نہیں کی جائے گ۔"لاقطع علی احدابویہ فی سرقتہ من مال ولدہ"(ا)

## ماں باپ کوز دو کوب کرنے کی سزا

والدکابڑا حق ہے، والدکی خدمت وخوشنو دی سے اللہ کی خوشنو دی اور جنت حاصل ہوتی ہے، والد کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، والد کو ستانا اور تکلیف بین چانا سخت محرومی ہے، اس کا وہاں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھگتنا ہوتا ہے۔ والدین کے بان خوان کرنے یا نافر مانی کرنے پر شرعا کوئی حد خاص متعین نہیں؛ بلکہ حاکم اسلام کی رائے اور اختیارات تمیزی کے سپر دہے کہ مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت کو دیکھ کر جو سزا چاہے تجویز کرے وائتالیس عدد سے زیادہ اور تمرم کی حیثیت کو دیکھ کر جو سزا چاہے تین سے کم کی تجویز نے کرے، بہتر تو بہی ہے کہ کوئی خاص سز امتعین ندگی جائے ؛ لیکن اگر اس کا ارادہ ہے تو بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ بچھ عدد کوڑے یا بیدلگائی جائے اور پھر قید کر دی جائے جب اس وقت تک کہ تو بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ بچھ عدد کوڑے یا بیدلگائی جائے اور پھر قید کر دی جائے اور بخرتو بنصوح کے نہ چوا مارتا ہے، اس کی سزائے تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی والدین کا مارنا یہ دہرا گنا ہے؛ لہذا اس کی تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی والدین کا مارنا یہ دہرا گنا ہے؛ لہذا اس کی تعزیر میں کچھ کوڑے کی ضرب بھی بڑھادی جائے:

"قال في الدر المختار من التعزير ومن اتهب بالقتل أو السرقة

(۱)مواهب الجليل: ۳۱۷/۸)، شرح فتح القدير: ۳۹۸/۵)، مغنى المحتاج لشربيني: ۱۹۲/۳)، المغنى لابن قدامه: ۱۳/۹۵۲ وضرب الناس حبسه وأخلده في السجن حتى يتوب، قال الشامي: إمارات التوبة"(')

اورا بیاشخص امامت کے لائق بھی نہیں ہوسکتا (\*)اگروہ اپنے اس حرکت سے با زید آئیں توان کو برادری سے خارج کر دینا چاہیے اور قطع تعلق کرلینا چاہئے۔(۲) سے سے خارج کر دینا چاہیے اور تعلق کرلینا چاہئے۔(۲)

والدين كے قاتل كى نما زجنا زہ كاحكم

والدین یاان میں ہے کسی ایک کا قاتل اگر قصاص میں قبتل کیا جائے تواس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا،اورا گراپنی موت مرجائے تو جنازہ پڑھا جائے گااور قاتل میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔

لايصلي على قاتل أحد أبويه عمدًا إهانة وزجرا لغيره"(٣) "وقتل أحد أبويه لايصلي عليه إهانة له ذكره في جوامع الفقه"(٣) "لايصلي جعلى قاتل أحد أبويه إهانة له والحقه في النهر بالبغاة ،الظاهر أن المراد أنه لاصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصا، أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوه" (۵)

مولانا خالدسیف الله رحمانی اس حواله ہے لکھتے ہیں کہ ماں باپ کوتواف کہنے کی بھی ممانعت ہیں کہ ماں باپ کوتواف کہنے کی بھی ممانعت ہے، چہجائے کہان پر ہا تھا تھا نا اور ان کے قتل کا مرتکب ہونا، ایسے تخص کے گناہ اور محرومی کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا، اسلئے نقبہاء نے لکھا ہے کہ ایسے ظالم شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو یول ہی دفن کردیا جائے گا"ومن قتل أحد

<sup>(</sup>۱) شامی، باب التعزیر: ۲۲۰، ومثله فی الهنیه: ۱۲۹/۲، الباب السابع فی حد القذف والتعزیر، ومثله فی البحر الرائق: ۲/۳۲، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل فی التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل می التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل می التعزیر، امداد المفتیین: ۵۳/۲، کتاب الحدود، فصل می التعزیر، امداد المفتیدن: ۲۰ می التعزیر، امداد المفتیدن الفتادی الفتادی الفتادی الفتادی الفتادی المفتیدن الفتادی التعزیر، امداد الفتادی المفتید الفتادی الفتادی

<sup>(</sup>۲) فناوی دار العلوم د یوبند: ۱۲۳/۱۳، فناوی حقاشیه: ۱۹۹۵، میامع الفناوی ۱۷۱۱ س، فناوی محمود بیه: ۱۷۲۱ – ۱۷۴ محمود بیه: ۱۷۲۱ – ۱۲۳ (۳) فناوی دارالعلوم د یوبند: ۱۹۲۱ میروت (۴) امداد الفتاح، ص: ۹۴۱، بیروت (۵) شرح منیة المصلی، ص: ۹۹۱

( الخاعت والدين كمعدود أبويه لايصلى عليه اهانة عليه (١)

خلاصہ بیہ ہے کہ قاتل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے ، یہی اس کی سز ااورلو گول کے کئے عبرت ہوگی اور اس کو باغیول کی نہریں بھینک دیں گے اور پیخض وراثت سے بھی محروم بوجائ كا: "القاتل لايرث "(٢)

(۱) مندیه: ار ۱۲۳ م کتاب القنادی: ۲۸۳۸۸

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه، ۱۳۰۰ فقاوی دارالعلوم زکریا: ۱۳ر۵۵ – ۵۹

# فهرست مآخذ ومصادر

|                   |                                    | اولا:القرآنالكريموتفسيره                                      |   |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| طبعة المكتب       | جمال الدين عبد<br>الرحمن بن على بن | تفسير زاد المسير في علم التفسير                               | ١ |
| الاسلامي          | محمد الجوزي ،                      |                                                               |   |
| طبعة دار الفكر    | ابو جعفر محمد<br>بن جریرالطبری     | تفسير جامع البيان عن تأويل آي<br>القران المشهور بتفسير الطبري | ۲ |
|                   | ابو عبد الله                       | تفسير الجامع لأحكام القرآن                                    | ۴ |
|                   | القرطبي                            | المشهور بتفسير القرطبي                                        |   |
| طبعة دار          | اسماعیل بن کثیر                    | تفسير القرآن العظيم المشهور                                   | ٤ |
| الاندلس           | القرشى                             | بتفسير ابن كثير                                               | 1 |
| طبعة دار المعرفة  | محمد رشید رضا                      | تفسير الحكيم المشهور بتفسير المنار                            | 4 |
| طبعة قصر          | ابوالحسنعلىبن                      |                                                               |   |
| الكتاب البليدة ،  | احمدالواحدي                        | اسباب النزول                                                  | ۶ |
| الجزائر           | النيسابورى                         |                                                               |   |
| طبعة دار الشروق   | سيد قطب                            | تفسير في ظلال القرآن                                          | > |
| طبعة دار المعرفة، | محمود بن عمر                       | تفسير الكشاف عن حقائق التأويل                                 | > |
| بيروت ، لبنان     | الزمخشري                           | وعيون الأقاويل في وجوه التأويل                                |   |
| طبعة دار الفكر،   | المام محمد الرازي                  | تفسير الفخر الرازي المشهور                                    | ď |
| بيروت، لبنان      | فخر الدين                          | بالتفسير الكبير                                               |   |

| فهرست مآفذومراجع |   |    |
|------------------|---|----|
|                  | • | ι. |

### الحاعت دالدين كي مدود

| طبعة دارالفكر       | ابو بكر الجصاص                             | أحكام القرآن | ١. |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------|----|
| طبعة عيسى<br>الحلبي | ابن العربي ابو<br>بكر عبد الله<br>الاندلسي | أحكام القرآن | ١١ |

#### ئانيا:السنةالشريفة:

| طبعة حياء التراث   | محمد بن اسماعيل  | a la                    | 1 |
|--------------------|------------------|-------------------------|---|
| العربي،بيروت،لبنان | البخاري          | صحيح البخارى            |   |
|                    |                  | عمدة القارى شرح البخارى | ۲ |
| طبعة احياء التراث  | مسلم بن الحجاج   | صحيح مسلم               | ۳ |
| العربي،بيروت،لبنان | القشيري          | ,                       | , |
| طبعة مكتبة         | ابو عيسي محمد بن |                         |   |
| المعارف            | عيسى الترمذي     | سنن الترمذي             | ۳ |
| للنشروالتوزيع      |                  |                         |   |
| طبعةمكتبة المعارف  |                  | سنن النسائي             | ۵ |
| للنشر والتوزيع     |                  | سن السالي               |   |
| مكتبة المعارف      |                  | سنن ابو داود            | ¥ |
| للنشر والتوزيع     |                  | منتی ابو داود           | , |
| مكتبة المعارف      |                  | سنن ابن ماجة            | _ |
| للنشر والتوزيع     |                  | سن ابن ماجه             |   |
| مكتبةالمعارف       |                  | سننالدارمي              | ٨ |
| للنشروالتوزيع      |                  |                         |   |

| فهرست مآخذومراجع | (۱۹۳۳) | الطاعت دالدين كيمدود |
|------------------|--------|----------------------|
|------------------|--------|----------------------|

| مكتبة المعارف     |                 | سننالبيهقى               | a.   |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------|
| للنشروالتوزيع     |                 |                          |      |
| طبعة دار الجيل    | محمدين علىبن    | شرحمنتقىالأخبارمنأحاديث  | 1+   |
|                   | محمدنيل الأوطار | سيدالأخبار               |      |
|                   |                 | مصباحالسنة               | 1.1  |
|                   |                 | سبل السلام               | 1    |
|                   |                 | دليل الفالحين لطريق رياض | ۱۳   |
|                   |                 | الصالحين                 |      |
| دار الشعب القاهره | مالکبنانس       | الموطا                   | سم ا |

#### الفقه الإسلامي

| طبعة دار الفكر     | محمدايوزهره      | الأحوالالشخصية             | 1 |
|--------------------|------------------|----------------------------|---|
| طبعة احياء العلوم  | الشيخ احمد       | خلافالأثرفيسننسيدالبشر     | 7 |
|                    | عساف             | دراسةمقارنة                |   |
| طبعة شركة          | دكتور محمد       | المذهب الاقتصادى فى السلام | 1 |
| مكتباتعطاظ         | شوقى الفنجري     |                            |   |
| للنشروالتوزيع،     |                  |                            |   |
| طبعة دار المنيرية, | ابن حزم ابو محمد | المحلى                     | ٦ |
| القاهرة            | علىبنأحمدبن      |                            |   |
|                    | سعيد             |                            |   |
| طبعة المطبعة       | ابويوسفيعقوب     | الخراج                     | ۵ |
| السلفية            | بنابراهيم        | _                          |   |

فبرست مآخذومراجع

(1714)

الماعت والدين كي مدود

|                   | يوسفالقرضاوي    | فقه الزكاة ، ثلاثة             | ۲    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------|
|                   |                 | أجزائ                          |      |
| دار الكتبالعلمية  |                 | المنهاج شرح المسلم             | ۷    |
| جامعةالقاهرة,     | عبدالعزيز العلي | كتاب نظام الضرائب في السلام    | ۸    |
| 1970              | النعيم          |                                |      |
| طبعة دار القلم    | ابوحامدالغزالي  | احياءعلومالدين                 | 9    |
| دارالبشائر        | خليلاحمد        | بذلالمجهود                     | 1+   |
| السلامية          | السهارنفوري     |                                |      |
| طبعة وزارة الشؤون | احمدالدردير     | الشر حالصغير                   | 11   |
| الدينية الجزائر   |                 |                                |      |
|                   | للشيخ محمدعرفة  | حاشية الدسوقي على الشرح        | 1 6  |
|                   | الدسوقي         | الكبير                         |      |
|                   |                 | الخرشي على مختصر خليل          | ۳۱   |
| المطبعة الجمالية, | علاءالدينابوبكر | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع | ام ا |
| مصر               | ين مسعود        |                                |      |
| مطبعة عصام بغداد  |                 | الأحوال الشخصية في الفقه       | 10   |
| الجماليه مصر      |                 | والقضاءوالقانون                |      |
| ديوان المطبوعات   |                 | قانون الاسرة الجزائري          | 1 4  |
| المجامعة المجزائر |                 |                                |      |
| مطبعة جدة ،       | سعادابراهيمصالح | علاقةالآباءبأبناءفيالشريعة     | 14   |
| المملكةالعربية    |                 | السلامية                       |      |
| السعودية          |                 |                                |      |

| برست مآخذوم | ف | l   | 11 |
|-------------|---|-----|----|
| ~~· — //    |   | , , |    |

|                   |                     |                                | _   |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----|
| مطبعة مؤسسة       | احمدفراج            | أحكام الأسرةفي السلام          | 1 1 |
| الثقافة والجامعية |                     |                                |     |
| الاسكندرية        |                     |                                |     |
| طبعة دار البحث    | الأستاذعبدالعزيز    | الزواج والطلاق في قانون الأسرة | 1 4 |
| قسطنطنية          | سعد                 | الجزائري                       |     |
| طبعةالمنار        | عبللرحمز إبزابيعمر  | المغنىوالشر حالكبير            | ۲.  |
| القاهرة           | بن حملين قدامي      |                                |     |
| طبعةدارصادر       | مالکبنأنس           | المدونةالكبري                  | 11  |
| بيروت لبنان       |                     |                                |     |
| طبعة دار المعرفة  | احمدابن محمد        | بلغة السالك لأقرب المسالك      | 44  |
| بيروت,لبنان       | الصاوىالمالكي       |                                |     |
|                   | ابن نجيم، الزمن ابو | منحة الخالق على البحر الرائق   | 44  |
|                   | حنيفةالثاني         |                                |     |
| الطبعة العثمانية  | ابنعابدين           | ردالمحتار علىالدرالمختار       | 44  |
| طبعة مصطفى        | الدرديراحمدين       | الشرحالكبيرعلىمختصرخليل        | ۲۵  |
| الحلبي            | محمدالعدوي          |                                |     |
|                   | فخرالدين عثمان      | تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  | ۲   |
|                   | بن على الزيلعي      |                                |     |
| طبعةديوان         |                     | قانون العقوبات الجزائري        | ۲۷  |
| المطبوعات الجزائر |                     |                                |     |
| طبعة دار الفكر    | عباللرحمرالمغربي    | مواهبالجليل شرحمختصر           | ۲۸  |
|                   | المعروفبالحطاب      | خليل                           |     |

فېرست مآغذومراجع

|                   |                  |                             | _          |
|-------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| طبعة دار الشريفة, | ابنر شدابوالوليد | بداية المجهتدونهاية المقصتد | <b>r</b> 9 |
| الجزائر           | محمدابناحمد      |                             |            |
|                   | اينرشدالقرطبي    |                             |            |
| طبعة ١٩٦١_١٩٦١    | الأستاذزكى       | الأحكام الشرعية للأحوال     | ۳۰         |
|                   | شعبان            | الشخصية                     |            |
|                   | الأستاذمحمد      | أحكام الأسرة في السلام      | ۱۳         |
|                   | مصطفى شلبى       |                             |            |
| الطبعةا           | يعقوبالمليجي     | ملحق نص قوانين الأحوال      | ۳۲         |
| لأولى، ١٩٩٠       |                  | الشخصية                     |            |
| دار الكتاب العربي | محمدمحىالدين     | الأحوال الشخصية في الشريعة  | ٣٣         |
|                   | عبدالحميد        | السلامية                    |            |
| طبعةالشركة        | محمدالبشير       | عيونالبصائر                 | 7          |
| الجزائرية للنشر   | البراهيمي        |                             |            |
| والتوزيع الجزائر  |                  |                             |            |
| طبعة دار المعرفة  | أبوعبداللهابن    | كتابالأم                    | ۳۵         |
|                   | دريسابنالعباس    |                             |            |
|                   | لكمال الدين ابن  | فتحالقدير                   | ٣٧         |
|                   | الهمام           |                             |            |
| طبعة دار الشروق   |                  | المنجدفي اللغة الاعلام      | ۳۷         |
| این جزی الکلبی    |                  | القوانين الفقهية            | ۳۸         |
| الأندلسي          |                  |                             |            |
|                   |                  | ·                           | -          |

## فېرست مآفذومراجع

## اطاعت دالدین کے مدود

| طبعة دار الكتاب    | اين عبدالبر    | الكافي في فقه أهل المدينة      | ۳٩           |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| العلمية            |                |                                |              |
|                    |                | كتابالصحاح                     | ٠٠           |
| طبعة الشهاب، ٢٠٠٠  | الاستاذمحمد    | سلسلة فقه الأسرة ، الخطبة      | ٦٩           |
|                    | محدة,طبعةمزيدة | والزواج, دراسة مدعمة بالقرارات |              |
|                    | ومنقحة         | والأحكامالقضائية               |              |
| طبعةديوان          | الأستاذبلحاج   | قانون الأسرة مبادًا لاجتهاد    | pr           |
| المطبوعات          | العربى         | القضائي وفقالقرارات المحكمة    |              |
| الجامعة الجزائر    |                | العليا                         |              |
| طبعةديوان          | الاستاذمحمد    | محاضراتفيقانونالأسرة           | 44           |
| المطبوعات          | صبحىنجم        |                                |              |
| توفيق عفيفي عامر   | محمدالغزالي    | فقهالسيرة                      | <b>ሁ</b> ሌ   |
| دار الكتب العلمية، |                | الفواكهالدواني                 | ۵۲           |
| بيروت              |                |                                |              |
| مؤسسةالرسالة       |                | الآدابالشرعية                  | <b>L</b> , A |
| دارالفكر بيروت     |                | فتحالقدير                      | ۲۳           |
| طبعة دار الشرق     |                | الكتابالمقدس                   | ۴۸           |
| الأوسط             |                |                                |              |

#### اردو

| زكريا بكذ پويوبند | مفق تقى عثانى | فتاوی عثانی | 1 |
|-------------------|---------------|-------------|---|
|                   | صاحب          |             |   |

فېرست مآخذومراجع

الطاعت والدين كيمدود الطاعت والدين

| <del></del>         |                         |                                   |     |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| جامعهاسلاميه كراجي  | محبكس دعوت وتحقيق       | فناوی بینات                       | ۲   |
|                     | اسلامی                  |                                   |     |
| فريد بكثه پو، ديلي  | مفتی سلمان منصوری       | سكتاب النوازل                     | ŧ   |
|                     | صاحب                    |                                   |     |
| مكتبه دارالعلوم     | مفقء يزيز الرحمن        | فياوي دارالعلوم ديوبند            | ٦   |
| و يو بند            | صاحب                    |                                   |     |
| اشرنی بکڈ پو        | مفتی شبیراً حمد         | فتاوی قاسمیه                      | ۵   |
|                     | صاحب قاشمی              |                                   |     |
| زكريا بكثه يويوبند  | مولانا يوسف             | آپ کے مسائل اوران کاحل            | ٦   |
|                     | لدهيانوى صاحب           |                                   |     |
| اداره غفران ، کتب   | مفتى محمد رصوان         | رشته داروں ہے متعلق ، فضائل احکام | ۷   |
| خانه ،راولینڈی      | ,                       |                                   |     |
| دارالمعارف ديوبند   | مفتی محمود الحسن<br>سرس | فتآ دی محمود بیه                  | ٨   |
|                     | گنگو ہی                 |                                   |     |
| زكريا بكذبو         | مفتى عبدالرشيد          | احسن الفتاوي                      | q   |
|                     | صاحب                    |                                   |     |
| كتب خانه تعميه      | مولانا خالدسيف الثد     | كتاب الفتاوي                      | •   |
| ويوبند              | صاحب رحمانی             |                                   |     |
| زكريا بكذ پود يوبند |                         | امدادالمفتیین (عزیزالفتاوی)       | 11  |
| ز کریا بک ڈپو       | مولا نامحدخير           | خيرالفتاوي                        | 11  |
|                     | حالندهري                |                                   |     |
| مكتبة تصانوي        | مولانا عبدالحي          | فتادى مولا ناعبدالحي              | 191 |
|                     | صاحب                    | فناوی فولها شبدای                 |     |

# الطاعت دالدين كيمدود (١٦٩) فبرست مآخذومراجع

| اداره تالیف اشرفیه،<br>لامور            | مفتی مهر بان علی<br>صاحب                                  | حامع الفتاوي               | 14 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| جامعه اسلامیه اشاعة<br>العلوم، اکل کوال | مفتی جعفر ملی رحمانی<br>صاحب                              | اہم مسائل جن میں ابتلاءعام | 10 |
| قیصل پبلیشر ز                           | مفتی ابوبکر جابر قاسمی ،<br>مفتی رفیع الدین<br>حنیف قاسمی | مسنون معاشرت               | 14 |
|                                         | يت بان<br>حكيم الامت اشرف<br>على تضانو ی                  | امدادالفتاوي               | 14 |
|                                         |                                                           | د بوان پروین اعتصامی       | IA |
| جامعةاسلاميه                            | مفتى جعفر ملى رحماني                                      | محقق ومدلل حديدمسائل       | 19 |
| اشاعة العلوم، اكل<br>كوال               | صاحب                                                      |                            |    |
| زمزم پبلیشرز                            | مفتی ضیاءالحق<br>صاحب                                     | فتاوى دارالعلوم زكريا      | ۲۰ |
| دارالعلوم حقانيه                        | حضرت مولانا عبد<br>الحق صاحب                              | فناوى حقائيه               | ۲۱ |
| زكريا بك                                | مفتی کفایت الله                                           | كفاية المفتى               | 44 |
| ڙ يو، د يو بند                          | صاحب                                                      |                            |    |
| مكتبه ججاز، ديوبند                      | مفق سعیداحدصاحب<br>پالن پوری                              | تحفة الالمعى               | ۲۳ |
| اشرنی بکد بهِ                           | مفتی شبیراحمد صاحب<br>قاسمی                               | امدا دالفتا وي حديد مطول   | 44 |

( فېرست مآفذومراجع

الطاعت والدين كے مدود







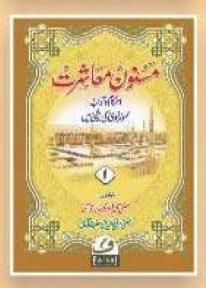

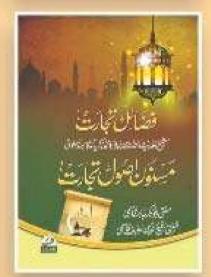







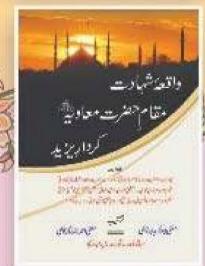





#### **FAISAL INTERNATIONAL**

1775, Pataudi House, Daryaganj, New Delhi, 110002 Phones: 011-85028837,9760829286,8439971786 e-mail: faisalexim@gmail.com, web::faisal.co.in